

بسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم اَلصَّىلُونُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله

# اول ما خلق الله نوري

نصنبوں اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل کا مطبوب نصنبوں ایمیل ایڈریس پر مطلع کریں تا کہ اُس غلطی کی تھیجے کی جائے۔ (شکرییہ)

admin@faizahmedowaisi.com

# سنمس المصنفين ، فقيه الوقت ، فيضِ ملّت ، مُفسرِ اعظم پا كستان حضرت علامه البوالصالح مفتى محمر فيض احمداً و لسبى رضوى رحمة الله تعالى عليه

### پیش لفظ

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَواةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِيُنَ

امابعد! حدیث پاک سمجھنے سے پہلے چند قواعد پڑھ لیجئے۔

(۱) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی وصفِ نبوت سے موصوف تھے۔

(٢) اول المخلوق (سب سے پہلے پیدا ہونے والی ذات پاک) آپ ہیں۔

(۳) آپ جملہ عالمین کے ذرہ ذرہ کے لئے صرف رحمت نہیں بلکہ رسول بھی ہیں۔

(۴) آپ حقیقتاً نبی اوررسول تصصرف الله تعالیٰ کےارادہ میں نہیں کیونکہ الله تعالیٰ کےارادہ میں تو ہم سب تھاس لئے کہ ہم الله تعالیٰ کےارادہ کوقدیم مانتے ہیں۔

(۵)حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے چالیس سال کی مبارک عمر میں نبوت کا اعلان فر مایا اس کا بیم عنی نہیں کہ آپ کو نبوت سرم

بھی جاکیس سال کے بعدعطا ہوئی۔ دری ہو ہے معلم پریں دریں

(۲) آپ چونکہ معلم کا ئنات ( کا ئنات کوسکھانے والے) ہیں جب عالم و نیا میں تشریف لائے تواسی عالم و نیا میں پیدائش

سے لے کروصال تک دنیاوالے طور واطوار کے مطابق زندگی بسرفر مائی۔اس سے کفارنے آپ کواپنے جیساسمجھ کر دھو کہ کھایا اور آج بھی بعض فرقے انہی کی طرح دھو کہ کھا بیٹھے ہیں۔جیسے کہ سب کومعلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللّه علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں صرف نبوت کا فرق ہے کہ وہ نبی ہیں اور ہمنہیں۔

(۸) حدیث: ''اُوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ''لِ (لیمنی سب سے پہلے الله تعالیٰ نے میر نے ورکو بیدا فر مایا۔) صحیح ہے اگر چہ سی ایک سند میں راوی ضعیف ہے یاوضع ہے تو دوسری اسناد صحیح ہیں۔ تفصیل آئے گی۔ (انشاءاللہ) انتہاہ ﴾ حدیث:''اَوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ' (لیمنی سب سے پہلے الله تعالیٰ نے میر نے درکو بیدا فر مایا۔) میں

ل (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، جلدا، صفحه ١٦٩، دارالفكر، بيروت)

(السيرة الحلبية ، باب بنيان قريش الكعبة شرفها الله تعالى ، جلدا ، صفح ٢١٣ ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

اہل سنت کے مذہب کی زبر دست تائید ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں آپ خلق المخلق ہیں تو جملہ مخلوق پر شاہد ہیں اور عالم بھی ، آپ بے مثل بشر ہیں تو نور بھی ہیں لیکن مخالفین کے نزدیک بیہ جملہ اُ مورِشرک ہے اسی لئے دیا نب علمی کوسرا سر بالائے طاق رکھ کر بلا تحقیق موضوع اور ضعیف کہد دیا حالانکہ بیہ حدیث کئی وجوہ سے سیجھ کے اور اس فرقہ شرذمہ کی پیدائش سے پہلے تمام علمائے اسلام اور محدثینِ کرام نے اپنی تصانیف میں اسے حدیث سمجھ کرنقل فر مایا اور اس مضمون کی توثیق وتائید فرمائی فی فیراس حدیث شریف کی تحقیق پیش کرتا ہے۔

وَمَاتَوُفِيُقِى اِلا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيُمِ

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا وَ مَوُلنَامُ حَمَّدٍ وَّالَهِ وَصَحْبِهِ اَجُمَعِيْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّم مريخ كابه كارى

الفقير القادرى ابوالصالح محمر فيض احمداً ويسى رضوى غفرله

۱۳ ربیع الآخر ۱<u>۹۳ می</u> بهاولپور بیا کستان

#### مقدمه

قواعد الحدیث کی خالفین کی عام عادت ہے کہ عوام کودھو کہ دیتے ہوئے قواعدالحدیث سے ہٹ کرکوئی ایک روایت دکھاتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع ہے یاضعیف ہے فالہذا ہم نہیں مانتے حالا نکہ محدثین کرام حمہم اللہ نے حدیث کے فن کے لئے زبردست قواعد مرتب کئے ہیں جن کی برکت سے اسلام کے قوانین محفوظ ہوئے۔اس حدیث مبارک کے متعلق بھی چند قوانین ہیں جنہیں فقیرعرض کرتا ہے تا کہ اَہلِ انصاف کو منکرین کے دھو کہ دہی اور فریب کاعلم ہواور ساتھ ہی حدیث کی توثیق وتائیر بھی۔

قعاعدہ نمبیر ۱ ﴾ سی حدیث کی کوئی سندضعیف ہے یا راوی غیر معتبر ہے اگر دوسری حدیث اس کی ہم معنی ہوتو وہ ضعیف اور موضوع بھی ہوتو وہ حدیث معنا سیح کہلائے گی چنانچ پر حدیث: کَوُلَا کَ لَمَا خَلَقُتُ اُلاَّ فَلاَ کَ بِ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدانہ فر ما تا۔

کوبعض محدثین نے کسی ایک سند سے موضوع کہا تو دوسری اسناداوراحادیث مبارکہاور قر آنی آیات ومضامین کے لحاظ سے معناً صحیح ہیں۔اس کی تحقیق کے لئے فقیر کے رسالہ 'شرح حدیثِ لولاک'' کا مطالعہ کیجئے۔

قعاعده نمبر ۲ که حدیث''اوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ''کوشاه عبدالحق محدث دہلوی وریگربعض محدثین صحیح کہہ رہے ہیں اگر کسی سند میں اس کا ضعف ثابت بھی ہوتب بھی حدیثِ جابر رضی الله تعالیٰ عنہ کے ہم معنی ہے اور حدیثِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لفظاً معناً صحیح ہے البتہ''اوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِیُ لفظاً ثابت نہیں مگر معناً یہ بھی صحیح ہے۔ اور در حقیقت یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث کا خلاصہ واختصار ہے۔

ق<mark>ے عدہ اند ہوں ہ</mark> جس روایت کو بلاا نکاراور بغیر جرح کے نقل کریں وہ حدیث بھی معناً صحیح ہوتی ہے اور حدیث ''اوَّ لُ مَسا خَسلَقَ اللهُ نُسُورِ عَکُوتِر ونِ اُولی سے لے کرتا حال محدثینِ کرام بلاا نکاراور بغیر جرح کے نہ صرف نقل کرتے چلے آرہے ہیں بلکہ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں بیاس کی معناً صحت کی دلیل ہے ور نہ حدیث موضوع سے استدلال کجا اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں۔مزید حدیث موضوع وضعیف کے قواعد اور مسائل کے لئے فقیر کے رسالہ'' شرح

حديثِ لولاك'' كامطالعه يجيحُ ـ

قاعده نمبر على علماء كرام كاتلقى بالقبول بهى حديث كى صحت كے لئے كافى ہوتا ہے۔ چنانچة تابعين سے لے كر تاحال ہر مصنف اپنی تصنیف میں اس حدیث كوروایت كررہے ہیں فلہذا حدیث "اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ" قابلِ قبول ہے۔

# تائید از آیاتِ قرآن مجید﴾

هُوَ الْلَوَّلُ وَ الْلَاخِرُ وَ الظَّهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥ (پاره٢٥، سورة الحديد، آيت ٣)

ترجمه : وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔

اللي (تفسيرروح البيان، يارها،سورة البقرة، آيت ا، جلدا، صفحه ۲۷، دارالفكر، بيروت)

(شرح الشفاء، خطبة الكتاب، جلدا ، صفحة ١٣٠٠ دارالكتب العلمية ، بيروت )

فائده ﴿ حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه مدارج النبوۃ شریف کے مقدمہ میں لکھتے ہیں ،

ایں کلمات اعجاز سمات هم مشتملبه برحمد وثنائے الٰهی است تعالیٰ وتقدس که در کتاب مجید خطبهٔ کبریا ئی خود بدان خوانده وهم متضمن نعت ووصف حضرت رسالت پناهی است ع

لیمنی پیکلماتِ اعجاز کے شان والے حمد و ثنائے الہی پر مشتمل ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا خطبہ انہی کلمات سے بیان فرمایا اور پیکلماتِ مبارکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وصفات بھی ہیں۔

تائید هزید بین اسی گئے آیت میں'' ہُوء' کا مرجع (جائے پناہ) اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہراتم ہیں اسی لئے آپ کی طرف بھی'' ہُوں میں راجع ہے اللہ تعالیٰ کے لئے حقیقتاً اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ سے مظہراتم ہیں اسی کے ختی مقتل اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ سے ملاوہ مندرجہ ذیل محققین علیاء علیہ سے ملاوہ مندرجہ ذیل محققین علیاء ومشائخ نے بھی فرمایا۔

- (۱) حضرت امام شیخ اکبرمحی الدین ابن العربی (۲) حضرت امام عبدالقادری جزائر
- (٣) حضرت امام بوسف نبهانی رحمهم الله تعالی (جواهرالبجار، جلدا، صفحه ١١٣ وجلد٣، صفحه ٢٦٠)
  - (<del>۴) مغرت شهاب الدين نفاجي <sup>حن</sup>في</del>

(۵) حضرت علامه ملاعلی القاری رحمهما الله تعالی (نسیم الریاض فی شرح شفالعلی القاری، جلد ۲ صفحه ۴۲ ۲۲)

وَ إِذْ اَخَدُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِينُقَهُمُ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوْجٍ (پاره۲۱،سورهٔ الاحزاب، آیت)

ترجمه : اورا محبوب یا دکروجب هم نے نبیول سے عہدلیا اورتم سے اورنوح۔

المده اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ میثاقِ مذکور میں چونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دوسرے انبیاء کرا میلیم السلام سے پہلے ہے اسی لئے خلیق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔

مذکورہ بالاتفسیر نہ صرف مفسر بن کرام نے بیان فر مائی ہے بلکہ خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے چنا نچہ خالفین کی متندوم عتبر تفسیر ابن کثیر میں حدیث شریف منقول ہے،

# كُنُتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلُقِ وآخرهم في البعث فبدأ بِي قَبْلَهُمُ ٣

س (مدارج النبوت أردوتر جمهازمفتی غلام عین الدین نعیمی ، جلدا ، صفحهٔ ۱۲ ، شیبر برا درز ، زبیده سینٹر ، لا ہور )

م (تفسیرابن کثیر،سورة الاحزاب،آیت ۹،جلد ۲،صفحهٔ ۳۸۲،دارالکتبالعلمیة ، بیروت)

یعنی میںانبیاء(علیہمالسلام)سے خلیق میںاول ہوںاور بعثت میںسب سے آخر میں ہوں۔

قاعدہ ہے کہ جس آیت یا مضمون کی تفسیر خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر مائی وہی تفسیر تمام تفاسیر پرمقدم ہے کیونکہ قرآنِ مجید کے سب سے بڑے مفسر خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ (الا تقان)

وَ بِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ ﴿ پاره ٨، سورة الانعام، آيت ١٦٣)

ترجمه : مجھ يہي حكم ہواہا ورميں سب سے پہلامسلمان ہوں۔

فائده ﴾ آیت میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کاسب سے پہلے مسلمان ہونا حقیقی معنی پرمحمول ہے کیونکہ ایجاد وتخلیق میں آپ صلی الله علیه وسلم سب سے اول ہیں اس پر بے شار حوالہ جات قائم کئے جاسکتے ہیں یہاں صرف ایک حوالہ پر اکتفاء کرتا ہوں۔

حضرت الم المفسر ين الم اساعيل حقى حفى رحمة الله تعالى عليه في مايا: "و أَنَا أَوَّلُ الْمُسلِمِيْنَ" يعنى أول من استسلم عند الإيجاد لأمر كن وعند قبول فيض المحبة لقوله "يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ" والاستسلام للمحبة في قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِيُ" هـ للمحبة في قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِيُ" هـ

یعنی میں سب سے پہلامسلمان ہوں لیعنی امرکن کے ایجاد کے وقت اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فیضِ محبت کے وقت اور اللہ کے اس قول ''یُر جِبُّ و نَسَهُ'' میں محبت کے لئے پہلامسلمان ہوں اس دعویٰ پردلیل حدیث ''اَوَّلُ مَساخَہ لَ قَاللهُ'ا

نُورِیُ"ہے۔

**تائید حزید** کاس تفسیر کی مزید تائید ملاحظہ ہو۔ تنفسید روح البیان کے علاوہ مندرجہذیل علماءواولیاءومشائخ نے یہی معنی بیان فرمائے۔

(۱) تا ویلاتِ نجمیہ حوالتفسیر مذکورہ (۲) تفسیر نینٹا پوری (۳) تفسیر صاوی (۴) عرائس البیان <mark>فسائندہ</mark> ﴾ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلیقِ عالم تاظہور آ دم جواُ مورسرانجام دیئے وہ ہمارے موضوع کی تائید میں ہیں اس کی تفصیل فقیرنے 'مسیرِ نور تا عالم ظہور'' میں عرض کی ہے یہاں اتنا کافی ہے۔

قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنُ أَكُونَ أَوَّلَ مَنُ أَسُلَمَ \_ (پاره ٤، سورة الانعام، آيت ١٢)

ترجمه : تم فرما و مجھے علم ہوا كەسب سے پہلے كردن ركھول ـ

<u> ه</u> (تفسیرروح البیان، سورهٔ الانعام، آیت ۱۲۳، جلد۳، صفحه ۱۲۹، دارالفکر، بیروت)

فائده ﴾ آیت کی تفسیر وہی ہے جو پہلے گز ری ہے۔امام عارف علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاشیہ کی الجلالین

مين الكهاكه هو اول المسلمين على الاطلاق ل

لعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مطلقاً سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔

وَ أُمِرُتُ لِلاَنُ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ٥ (ياره٢٣، سورة الزمر، آيت١١)

ترجمه : اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔

فائدہ ﴿ اس کی بھی وہی تفسیر ہے جواویر مذکور ہوئی۔

قُلُ إِنُ كَانَ لِلرَّحُمٰنِ وَلَدُّ صلَّى قَانَا أَوَّلُ الْعَلِيدِينَ ٥ (پاره، ٢٥، سورة الزخرف، آيت ٨١)

ترجمه: تم فرما وَبفرضِ محال رحمٰن کے كوئى بچه موتا توسب سے پہلے میں بوجتا۔

ف ائده الله الله على الله عليه صحفورا كرم سلى الله عليه وسلم كى حقيقى رويت (ديدار) مراد ہے كيونكه احاديث مباركه سے ثابت ہے كہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى جب سب سے پہلے تخليق ہوئى تو آپ صلى الله عليه وسلم عبادت الهى ميں مشغول ہوگئے اسى لئے الله تعالى نے فرمایا: إِذا حمدني أحد فَأنت أَحُمد مِنْهُم وَإِذا حمدت أحدا فَأنت مُحَمَّد (صلى الله عليه وسلم) (عمدة القارى شرح صحیح البخارى) کے الله عليه وسلم) (عمدة القارى شرح صحیح البخارى) کے

کینی اگر کوئی میری حمد کرتا ہے تو سب سے بڑھ کرمیری حمد کرنے والا آپ ہی ہیں اور جس کی میں تعریف کرتا ہوں وہ صرف آپ ہی میرےمدوح ہیں۔

اَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ (پاره،۳۰،سورة الشرح،آیت ا)

ترجمه: كيامم نةتمهار ك لئے سينه كشاده نه كيا۔

و <mark>خاندہ</mark> ﴾اس آیت سے بعض مفسرین نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا ثبوت دیا ہے۔ شدے ب**ات الم اللہ عالی** الصلی القار ہے منہ اللہ تعالیٰ علیہ کممملو کہ فقیراُ و کسی غفرلۂ کی لائبر ری<sub>ک</sub> میں ہے ،

وصدرالشئى ايضاً اوله ففى التعبير به ايماء الى انه اول الرسل والما انه آخرهم مشهوداً على ورد "اَوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِى وروحى وكُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاء وَالطِّينِ " على ورد "اَوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِى وروحى وكُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاء وَالطِّينِ " يعنى صدركسى شے كاول كوكها جاتا ہے يہاں آيت ميں صدركا استدلال اس طرف اشاره كرتا ہے كہ آپ صلى الله عليه لاتنس صادى عاشيعلى الجلالين تفيرسورة الانعام، آيت ١٦، جلد ٢، صفح عالم عنه الانظرية هم)

کے (عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب مواقبة الصلاة، باب التشهد فی الآخرة، جلد ۲ بسفه ۱۱۲، داراحیاءالتراث العربی، بیروت)

وسلم تمام رسولوں سے اول ہیں جسیا کہ ظہور میں آخری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اُوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُدِی'' اور'' روحی''اور فرمایا'' کُنُتُ نَبِیَّا وَ آدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطّینِ ''(میں نبی شاجب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور می کے درمیان شے)

سيرنا جابر رضى الله تعالى عنه في بارگا ة رسالت مين عرض كل "يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، أخبرنى عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قبل الله عليه وسلم يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا جنى ولا إنسى، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول حملة العرش، ومن الثانى الكوسى، ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول السماوات، ومن الثانى الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثانين نور قلوبهم وهى المعرفة بالله ومن أجزاء ، فخلق من الأول نور أنسهم، وهو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله ٨

یعنی یارسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پرقربان مجھے بتادیجیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی۔ فرمایا اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نورا پنے نور سے پیدا فرمایا وہ نورقد رتِ الٰہی سے جہاں خدا تعالیٰ نے جا ہا دورہ کرتا رہا۔اس وقت لوح ،قلم ، جنت ، دوزخ ،فرشتگان ،آسان ، زمین، چاند،سورج، جن، آدمی کچھ بھی نہ تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوق کی تخلیق کاارادہ فر مایا تواس نور کے چارا جزاء بنائے۔ایک سے قلم ، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش ، چوتھے کے چارا جزاء بنائے پہلے سے آسمان ، دوسرے سے زمین ، تیسرے سے جنت اور دوزخ پھر چوتھے کے چارا جزاء بنائے پہلے سے اہل ایمان کی آئکھوں کا نور ، دوسرے سے ان کے قلوب کا نور ، یہ معرفت الہی ہے تیسرے سے ان کا انس یہی کلمہ لااللہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ صلی اللّٰ علیہ و سلم ہے۔

یے طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ اس شعرمیں ہے

ہرگل میں ہرشجر میں محمد کا نور ہے

کیاشان احمدی کا چن میں ظہور ہے

🛕 (شرح الزرقاني،المقصد الاول في تشريف الله تعالى له عليه الصلوة والسلام، جلدا، صفحه ٩ ١٦١٩، دارالكتب العلمية ، بيروت )

تبصرہ برحدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیددیثام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل سیدنا امام بن حنبل رضی الله تعالی عنه کے استاذ اور امام بخاری وامام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث امام عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں اپنی سیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ حدیث کی شہرت ﴿امام مٰد کور کی روایت اتنی مضبوط ہے کہ ان کے بعد بیر صدیث امام بیہ ق نے بھی **دلائل** البنبون روايت كى ،امام قسطلا نى رضى الله تعالى عنه نے الب**ه واب بالله نبيره** ،علامه محمر بن عبدالباقي الزرقاني رحمة الله تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح زر ہاتیے، مطالع المسرلالمنام الفاسی ، افضل القر اُ ابن حجرالمکی ، تباریخ خور لعلامہ دیار *بحری، م*دارج النبوت *میں شخ محقق نے ،*جواہر البدا*ژریف میں*۔ اگراس روایت کے ناقلین محدثین وفقہاءاورمفسرین کی فہرست جمع کی جائے توایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔فقیر نے لے کر تا حال تمام علماء کرام نے اتفاق کیا ہے یہاں تک کہ مخالفین کے حکیم صاحب مولوی اشرف علی تھا نوی نے بھی اپنی تصنیف نشی الم میلارا میں وایت کیا ہے اور غیر مقلدین کے اکا بر بھی اس روایت کو بیچے کہدرہے ہیں جسیا کہ ان کی عبارات آئیں گی۔افسوس کہ ہمارے دور کے بعض دیو بندی اورغیر مقلدین خودکوا ہلحدیث کہلانے کے باوجو دحدیث نور اُ کے منکر ہی نہیں بلکہ نہایت ہٹ دھری اور شانِ رسالت سے عداوت کے باعث بے دھڑک لکھ رہے ہیں'' حضرت جابر کے نام سے جوروایت ہے وہ موضوع بناوٹی اور جھوٹی ہے کسی معتبر کتاب حدیث میں اس کا کوئی نشان اور کوئی اصل نهیں '' ( منظیم الحدیث، لا ہور، ۲۰مئی ۱۹۸۳ء )

انتباه کی بیہمارے دور کی برشمتی ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے یہودیوں کے قتش قدم پرچل رہے ہیں کہ جو احادیث مبار کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی دلیل ہیں وہ کتابوں سے نکالنے کے دریے ہیں ان میں ایک یہی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ مسند عبدالرزاق سے اسے نکال دیا گیا ہے۔ تفصیل مزید فقیر کے رسالہ "فیض الضافر فی حدیث میلادیئے۔

قال النبى صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرى من انا اما الذى خلق الله العرش من نورى والكرسى من نورى واللوح والقلم من نورى والشمس والقمر ونور الابصار من نورى والعقل من نورى ونور المعرفة فى قلوب المومنين من نورى والفخر و

و (جواہرالبحار فی فضل النبی المخار، جلد۲، صفحہ ۱۳، مطبوعہ بیروت)

لیعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے عمر تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے الله تعالیٰ نے میر بے نور کو پیدا فر مایا تو میر بے نور نے الله تعالیٰ کوسجدہ کیا سات سوسال سجدہ میں رہا تو سب سے پہلے جس نے الله تعالیٰ کوسجدہ کیا وہ میر انور تھا بیہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔اے عمر! کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں کہ الله تعالیٰ نے عرش کومیر بے نور سے بنایا اور کرسی کومیر بے نور سے بنایا اور کرسی کومیر بے نور سے بنایا اور کرسی کومیر بے نور سے بیدا فر مایا اور کومیر بے نور سے پیدا فر مایا۔مومنوں کے دلوں میں نو رِمعرفت کومیر بے نور سے پیدا فر مایا اور دفخر اُنہیں کہتا۔

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا جبريل كم عمرت من السنين؟ فقال يا رسول الله لست أعلم، غير أن فى الحجاب الرابع نجما يطلع فى كل سبعين ألف سنة مرة، رأيته اثنين وسبعين ألف مرة فقال يا جبريل وعزة ربى جل جلاله أنا ذلك الكوكبيل

لیعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو <u>زعمر کے کتنے سال گزار رع جبریل علیہ السلام نے جواب ویااللہ کی تسم سوائے اس کے میں بجھنہ یں جانتا کہ اللہ</u> تعالیٰ کے نورانی حجابات سے چوتھے پر دہ میں ستر ہزار سال کے بعد ایک دفعہ نوری تارا ظاہر ہوتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار باردیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل خداکی تشم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔

فائده ﴾ پیرحدیث تین متند کتابوں میں موجود ہے۔

(۳)جواہر البدار

(۲)سیرق دلبیه

(۱)روح البيان

<mark>ہےا عمد ہ</mark> ﴾اُصولِ حدیث کا قاعدہ ہے کہ ناقل ثقہ (معتبر ) ہوتواس کی نقل پراعتماد کر کےروایت کرنا سیجے ہے خواہ وہ سند الحدیث نه بھی بیان کرےاسی لئے امام بخاری رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کی تعلیقات <u>لا</u>متند ہیں اس لئے کہ ناقل بعنی امام بخارى رحمة الله تعالى عليه ثقه بين اس قاعده كوحديث مذكور يرمنطبق سيجئه ـ

الفيرروح البيان، سورة التوبية ، جلد ٣ صفحة ٣ ٨ ٥ ، دارالفكر ، بيروت )

(السيرة الحلبية ، بابنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ، جلدا ، صفحه ٢٥٠ ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

لل معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کواسناد کے شروع میں ایک یازیادہ راوی چھوڑ دیئے جائیں ،اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔

ِ <mark>فَائِدُ ٥</mark> ﴾ اس روایت سے حدیث''اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ''کی توثیق ہوئی کہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد اٹھارہ ہزارعالم میں رسالت ونبلیغ حق کےامورسرانجام دیتے رہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا:

وَجَعَلْتُكَ أُوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، وَآخِرَهُمُ بَعُثًا

لعنی میں نے تہمیں بلحاظ پیدائش کےاول انبیاء کیااور باعتبار بعثت کےاُن سے آخر کیا۔

اور فرمایا: وَجَعَلُتُکَ فَاتِحًا وَ خَاتَمًا لِعِنَى اورَتَهِ مِینِ فَاتَّحَ (اول) خاتم (آخر) کیا۔

ُ**فائدہ** ﴾حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث''اَوَّ لُ مَسا خَسلَقَ اللهُ نُسُور عَمْ) تو ثیق اس سے بڑھ کراور کیا ہو جب خود خالق کا ئنات عز وجل آپ کی اولیت پرمہر ثبت فر مار ہاہے بیہ حدیث قدسی مندرجہ محدثین نے اپنی سند کے ساتھ روایت فر مائی ہے

(۱)البز ار(۲)ابویعلی (۳)ابن جربر(۴)محمد بن نصر المروزی فی کتاب الصلوٰة (۵)ابن ابی حاتم (۲)ابن عدی لىپېقى فى الدلائل ـ ﴿ ﴾ )ابن مردوبه ( ٨ )الىپېقى فى الدلائل ـ

<mark>آنا قلبین حدیث مذکور</mark> پجس طرح حدیث مذکور کی اسناد قابل اعتماد محدثین سے ثابت ہیں یوں ہی ناقلین کی فاصیح بھی معتمد علیہ ہےوہ ناقلین یہ ہیں۔

تفسير در منثور، الخصائص الكبرى، تفسير ابن كثير، تفسير الطبرى، الشفاء، شرح الشف<mark>ا</mark>ء، المواهب اللانيلة

لل (تفسيرروح البيان، سورة التوبة ، جلد٣ ، صفحة ٥٣٣ ، دارالفكر ، بيروت )

(السيرة الحلبية ، بابنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ، جلدا ، صفحه ٧٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

(امام جلال الدين سيوطي تفسير درمنتور، سورة الاسرار، آيت ۱۸، جلد ۵، صفحه ۲۰۱۳، دارالفكر، بيروت)

(الخصائص الكبري، بإب من خصائصه (صلى الله عليه وسلم)ان الارض كانت تطوى له، جلدا ،صفحه ٢٨٨ ،المكتبة العلمية ، بيروت )

(تفسیرابن کثیر، سورهٔ الاسرار، آیت ۱، جلد۵، صفحه ۳۷، دارالکتبالعلمیة ، بیروت) (ییفسیرمخالفین کی ہی ہے۔)

(تفسيرالطبري، سورة الإسرار، آيت ا، جلد ١٤ ، صفحه ٣٣٧، مؤسسة الرسالة )

(الثفاء بتعريف حقوق المصطفى ،الباب الثالث فيماور دمنه حيح الإخبارالخ ،الفصل الثاني كرامة الاسرار ،جلدا ،صفحة ٣٥٣ ، دارالفيحاء ،عمان )

(شرح الثفاءللقاري،الباب الثالث فيماور دمنه صحيح الاخبارالخ، فصل في تفضيله بماتضمنة كرامة الاسرار، جلدا، صفحها ۴٠، دارالكتب العلمية ، بيروت )

(المواهب اللدية ،المقصد الخامس الاسراء والمعراج ،جلد ٢ ،صفحه ٧٩ ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،مصر)

بیوہ ناقلینِ حدیث ہیں جن کا صرف ایک حوالہ ہی مخالفین کے لئے کافی ہے کیکن ضد کا علاج کہاں۔

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوح وَالْجَسَلِالِ

یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فر مایا کہ صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے

آپ کے لئے نبوت ثابت ہے فر مایا اس وقت سے ثابت ہے کہآ دم علیہ السلام ابھی روح اور جثہ (جسم) کے درمیان تھے لینی ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی تھا۔

فائدہ ﴾ ابی سہل قطان کی امالی کے ایک جزومیں سہل بن ہمدانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر محمد بن

علی (یعنی امام محمه باقر) سے بوجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب انبیاء سے تقدم کیسے ہوگیا حالانکہ آپ سب سے آخر ا

میں مبعوث ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آ دم سے بعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولا دکو عالم

میثاق (قول وقرار) میں اور ان سب سے ان کی ذات پر بیراقر ارلیا کہ کیا میں تمہارا ربنہیں ہوں تو سب سے اول

''بَـلی'' (یعنی کیونہیں)حضرت سیدنا محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اوراسی لئے آپ کوسب انبیاء پر نقذم ہے گوسب

ہے آخر میں مبعوث ہوئے۔

<u>ف ائدہ کا گرمیثاق لینے کے وقت ارواح کو برن سے تلبس (اخراج) بھی ہوگیا ہوتا ہم احکام روح ہی کے غالب ہیں اُ</u>

اسی لئے اس روایت کو کیفیاتِ نور میں لا نا مناسب سمجھا اور شعبی کی روایت میں آپ کا قبل آ دم میثاق لیا جا نا مذکور ہے اور

ىيەمىثاق"ا**َلَسُتُ بِـرَبِّكُمُ** رُپارە9،سورۇالاعراف،آيت٢١)'' كيامين تمهاراربنهين' ظاہرروايات سے بعدخلق آ دم معلوم

ہوتا ہے سوممکن ہے کہ وہ میثاق نبوۃ کا بلا اشتراک غیر سے ہوجسیااس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا

ہے یہ تبھرہ تھا نوی نے اپنی کتاب" منشدا لطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی الله علیہ ہوسکیہ ہے۔

فائدہ کی یہ عدیث شریف صحاح ستہ میں سے نہ وفق شریف ہے۔ اس میں" اَوَّلُ مَا حَلَقَ اللهُ نُوُدِی کی فائدہ کی خوب تو یُق ہے جسیا کہ تھا نوی کی نشہ السلط المسلط اللہ علیہ واللہ کے ہے کی اس کی جماعت کے بعض افراد بیمراد لیتے ہیں کہ میں نبی بنول گایہ کتنا غلط مفہوم ہے حالا نکہ اس حدیث شریف میں صاف ہے کہ آپ اس وقت نبوت کی صفت سے ہیں کہ میں نبی بنول گایہ کتنا غلط مفہوم ہے حالا نکہ اس حدیث شریف میں صاف ہے کہ آپ اس وقت نبوت کی صفت سے کی آپ اس وقت نبوت کی صفت سے کہ آپ اس وقت نبوت کی صفت سے کا دسنن التر ذکی، کتاب المنا قبعن رسول اللہ، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، جلد ۵، صفحہ ۵۸۵ ، حدیث ۳۲۰۹، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

سل (نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب صلی الله علیه وسلم فصل اول نور مجمدی ،صفحه ۱۳ تا ۱۴، نا شرمشاق بک کارنرار دوبازار)

موصوف تھے بیاہل سنت کے دوسر بے عقیدہ کی تائید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عالم دنیا کے نبی نہیں بلکہ جملہ عالمین کے نبی ہیں۔(صلی اللہ علیہ وسلم)

عن علی بن الحسین رضی الله تعالی عنهما عن أبیه عن جده أن النبی صلی الله علیه و سلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم علیه الصلاة و السلام بأربعة عشر ألف عام ۱۲ یعنی اکه بین اکم نوین العابدین کے بزرگول سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم فیا کہ میں آدم علیہ الصلاق و السلام کی پیدائش سے پہلے چودہ ہزارسال بصورت نوراللہ تعالیٰ کے ہاں موجود تھا۔

فائد کی حدیث مذکورہ محدث ابن قطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کردہ کے مطابق ہے اس کے الفاظ یہ ہیں

كنت نورًا بين يدى ربى قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام الله علم

ا بین القطان کی حدیث میں ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ) میں پیدائش آ دم سے پہلے چودہ ہزار سال اپنے رب کے سامنے نور تھا۔

سوال کاس میں سر ہزارسال وغیرہ؟ جواب کی بیکوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں اپنے سفر کے مختلف اطوار وا دوار

بتائے ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کا جواب بوں دیا ہے کہ اس عدد میں کم کی نفی ہے زیادتی کی نہیں پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جائے۔ رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں تو ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامیہ اس کو مقتضی

# مودوسرى روايت مين زائدمدت كاذكر مود (نشرا لطيب في ذكر النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم)

سمل (كشف الخفاء، جلدا ، صفحه ٢٦٦، داراحياء التراث العربي ، بيروت )

(السيرة الحلبية ، بإبنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ، جلدا ، صفحه ٢٥ ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

المالي (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ،المقصد اول فى تشريف الله تعالى له عليه الصلوة والسلام، باب مدخل، جلدا، صفحه٩٥، دارالكتب العلمية ، بيروت)

<u>ال</u> (نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب صلی الله علیه وسلم فصل اول نورمجمدی، صفحه ۱۲ ، ناشر مشتاق بک کارنرار دوبازار )

انتباه ﴾ نبی یا ک صلی الله علیه وسلم جمله کا ئنات کے ذرہ ذرہ کے رسول ہیں۔ (صلی الله علیه وسلم)

أُرُسِلُتُ إِلَى الْخَلُقِ كَافَّةً (صديح مسلمسون الترمذي كل

لینی میں تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اسی قانون پرآپ نے اپنی تخلیق کے بعد ہر عالم میں پیغام تو حید پہنچایا اسی بناء پرآپ نے اپنی اولیت کے اظہار میں مختلف اطوارا ختیار فرمائے ہیں۔

جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم غزوهٔ تبوک سے مدینه طیبہ میں واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم مجھ کوا جازت دیجئے کہ کچھ آپ کی مدح کروں (چونکہ حضور کی مدح خود طاعت ہے اس لئے) آپ نے ارشا دفر مایا کہ کہواللہ تعالیٰ تمہارے منہ کوسالم رکھے انہوں نے بیا شعار آپ کے سامنے پڑھے۔

مُستود ع حَيثُ يُخصف الورقُ

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِي الظِّلال وَفِي

وَلَا مُضَعَةٌ وَلَا عَلَقُ الْحَمَ نَسُرا وَأَهْلَهُ الْعَرَقُ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ خِنُدَف عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ وضَاءَ تُ بِنُورِكَ الْأُفْقُ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ 11

ثُمَّ هَبَطُتَ الْبِلادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ بَلُ نُطُفَةٌ تَرُكَبُ السَّفِينَ وَقَدُ تَنُ كُبُ السَّفِينَ وَقَدُ تَنُقُلُ مِنُ صَالِبٍ إِلَى رَحَمٍ تَنُقُلُ مِنُ صَالِبٍ إِلَى رَحَمٍ حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيُمِنُ مِنُ وَتَى الْمُهَيُمِنُ مِنُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَ أَشُرَقَتِ الْأَرُضُ فَنَحُنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورُ فَي فَنَحُنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورُ

لعنی زمین پرآنے سے پہلے آپ جنت کے سابیہ میں خوشحالی میں تھےاور نیز ودیعت گاہ میں جہاں (درختوں) کے پتے او پر

كل (صيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاق، حديث ٥٢٣، جلدا، صفحه ا٣٤، دارا حياءالتراث العربي، بيروت)

(سنن الترمذي، كتاب السيرعن رسول الله، باب ماجاء في الغنيمة ،حديث ١٥٥٣، جلد ٢٢ ،صفحة ١٢٣، دارا حياءالتراث العربي ، بيروت )

المعتب الحبيل الخاء فصل خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي ، حديث ١٦٧٨ ، جلد ٢ ، منفية ٢١٣ ، مكتبة ابن تيمية ، القارهرة )

(معرفة الصحابة لا بي نعيم الاصبها ني، كتاب الخاء فصل خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، حديث ٢٥٢٠، جلد٢، صفحة ٩٨٣، دارالوطن للنشر ،الرياض)

(مجمع الزوائد، كتاب علامات النبو ة ، باب في كرامة اصلصلي الله عليه وسلم ، حديث ١٣٨٣، جلد ٨، صفحه ٢٠٠٠ ، دارالفكر ، بيروت )

(الخصائص الكبرى ÷ مُصل لطيفة اخرى في ان الخ، جلدا ،صفحه ٢٧ ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

(السيرة الحلبية ، باب اىلان الكافر لا يقال انه مخار الله ، جلد اصفحه ۸۳ ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

تلے جوڑے جاتے تے بیعنی آپ صلب آ دم علیہ السلام میں تھے اور ود بعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے جسیا کہ آ بیت میں مفسرین نے کہا ہے ''مُسُتَ قَلَ وَ مُسُتَ وَ دَ اَفُور' پَتِ کا جوڑ نااشارہ ہے اس قصہ کی طرف کہ آ دم علیہ السلام نے اس منع کئے ہوئے درخت سے کھالیا اور جنت کالباس انر گیا تو درختوں کے پتے ملاملا کر بدن ڈھا تکتے تھے بینی اس وقت بھی آپ '' مُسُتَ سے وُ دَبِیِّی' بتھاس کے بعد آپ نے بلا در لینی زمین) کی طرف نزول فرمایا اور آپ اس وقت نہ بشر سخے اور نہ مضغہ (گوشت کا گلا) اور نہ علقہ (گاڑھا خون) (کیونکہ بیعالیّس جنین (وہ پیجہو شم مادر میں ہو) ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہیں اور ہوط کے دفت جنین ہونے کا انتقاع (فائدہ) فاہر ہا اور بینزول الی الارض بھی ہوا سط آ دم علیہ السلام کے ہے۔ غرض آپ نہ نہ شرحت نوالوں کے مشغہ ) بلکہ محض ایک ما دی وہ اور مالی ہو اول کے منتقب المبلکہ محض ایک ما دو الوں کے مانے والوں کے البول تک طوفانِ غرق بہنچ کہ ہو تھا رمطلب ہی کہ) ہوا سطر نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب (سوار) کشتی تھا۔ مولا نا جامی رحمۃ البول تک طوفانِ غرق بہنچ کر ہا تھا (مطلب ہی کہ) ہوا سطر نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب (سوار) کشتی تھا۔ مولا نا جامی رحمۃ البول تک طوفانِ غرق بہنچ کر ہا تھا (مطلب ہی کہ) ہوا سطر نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب (سوار) کشتی تھا۔ مولا نا جامی رحمۃ البول تک علیہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے

زجو دش گرنبودے راهمفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح

(اور)وہ مادہ (اس طرح واسطہ درواسطہ) ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتار ہاجب ایک طرح کا عالم گزرجا تا تو دوسرا طبقہ ظاہر (اورشروع ہو) جاتا تھا (بینی وہ مادہُ سلسلہ آباء کے مختلف طبقات میں کیے بعد دیگر نے نقل ہوتار ہا یہاں تک کہ اس سلسلہ میں) آپ نے نارِخلیل میں بھی ور دفر مایا چونکہ آپ ان کی صلب میں مختفی (پوشیدہ) تھے تو وہ کیسے جلتے (پھرآ گے اس طرح آپ نتقل ہوتے رہے) یہال تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی نضیات پر) شاہد ظاہر ہے اولا دِخندف میں سے ایک ذروہ عالیہ پر جا گزیں ہوا جس کے تحت میں اور حلقے (بعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے ) تھے۔خندف لقب ہے آپ کے جد بعید مدر کہ بن الیاس کی والدہ کا لینی ان کی اولا دمیں سے آپ کے خاندان دوسر نے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں او پر چوٹی اور نیچے کے درمیانی درجول میں ہوتی ہے (اور نطق لینی اوساط کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ غیراولا دخندف کو ان سب کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجات جبل کے ساتھ ہے) اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہوگئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے سوہم اس ضیاءاور اس نور میں ہدایت کورستوں کوقطع کررہے ہیں۔ ( منشو الطب و کی اللہ علیہ فاقہ مضمون کوتھا نوی صاحب نے اہل سنت کے مطابق لکھا۔ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں عالم جسمانیت میں تشریف لائے تو یہ جسمانیت بشریت آپ کی حقیقت نہیں کہلائے گی بلکہ حقیقت خداجانے یا اس کا پیار ارسول جے ہم نور سے تعبیر کرتے ہیں۔

ول (نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب صلی الله علیه وسلم فصل اول نورمجمه ی صفحهٔ ۱۶ ۱۲ ا، ناشر مشاق بک کارنرار دوبازار)

انتباه کی بے بیست سے مقانوی نے اپنی طرز پر استان کی میں اللہ ہے۔ کھا ہے۔ کھا نوی نے اپنی طرز پر استان کی کی کے جوبعض با تیں اہل سنت کے عقائد کے خلاف بھی انشے اللہ میں اہل سنت کے عقائد کے خلاف بھی این اس کے باوجود جتنا تھا نوی نے لکھا ہے اتنا بھی دیو بندی مان لیں تو بھی غنیمت ہے بیا و پر کا ترجمہ بھی تھا نوی کا ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کی فقیر نے رسالہ 'نعت اس فیر کے رسالہ 'نعت خوانی پر انعام نبوی' میں بھی آئے ہیں۔

''سب سے پہلےاللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فر مایا ،سب سے پہلےاللہ تعالیٰ نے میرےنورکو پیدا فر مایا ،سب سے پہلےاللّہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فر مایا ،سب سے پہلےاللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فر مایا میری روح کو پیدا فر مایا اورسب سے پہلے

میر نورکو بیدا کیاسب سے پہلے قلم کو بیدا کیا۔''

ان سب سے مرادایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقت محمد بیلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ۔اس حقیقت کونوراس لئے کہا کہ وہ ا جلالی ظلمات سے یاک ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

قَدُ جَآء كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ (پاره٢، سورة المائده، آيت ١٥)

ترجمه: بشکتمهارے پاس الله کی طرف سے ایک نورآیا اور روش کتاب۔

حقیقت محمد بیرکوعقل اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ تمام کلیات کا ادراک رکھتی ہے،اسے لم کہا گیا ہے کیونکہ بیلم کی منتقلی کا سبب ہے۔

🛨 (سرالاسرار في ما يتماح اليه الا برار ،صفحه ۴۵، ۴۵، طبع دارالسنا بل حلب)

فائده کی حضورغوث الاعظم شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کی بے شارتصانیف ہیں۔ فقیر نے آپ کی تصانیف کی تفصیل میں ایک رسالہ کھا ہے۔ بید سالہ "سراللسلا الدر میں ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے کاش حضورغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی تمام تصانیف شائع ہوں تا کہ اہل اسلام علاء کرام کو معلوم ہو کہ پیران پیر جس طرح بطون (رازوں) کے بحرفہ خار (جس میں بہت بھے ساسکے) ہیں یوں ہی علوم خلا ہرہ کے بھی سمندر ناپید کنار ہیں۔ کاش گیار ہویں کی دیگیں پکانے کے بجائے گیار ہویں والے پیرانِ پیر کی تصانیف شائع کر کے عوام تک پیر دشگیر رضی الله تعالیٰ عنه کے علوم کے پیالے بلائیں۔

کے پیالے بلائیں۔

# عَنُ مَيْسَرَةَ الْفَجُرِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى كُتِبُتَ نَبِيًّا قَالَ و آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام بَيُنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ الل

یعنی حضرت میسر درضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔

فائده ایت کی ہے اور ذیل کے محدثین نے روایت کیا ہے۔

(۱)امام احمد (۲)امام بخاری فی تاریخ (۳)امام ابونعیم فی الحلیه (۴) حاکم نے اسےروایت کرکےفر مایا کہ بیرحدیث صحیح ہے۔(۵)امام طبرانی (۲)امام بیہق (۷)امام سیوطی نے ان تمام محدثین کا ذکر کرکے خصائص کبری میں اس روایت کو درج فرمایا۔

فقیر نے قاعدہ ککھا ہےاور بیقاعدہ مخالفین کوبھی مسلم ہے کہ جس کسی روایت کےالفاظ والی سندموضوع یا مجہول ہوتو دوسری

اسناد صحیحہ سے وہ حدیث معناً صحیح ہوجاتی ہے اس قاعدہ کی تفصیل گزر چکی ہے علاوہ ازیں دیگر محدثین کرام نے بھی حدیث [۲] (حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، ذکر طوائف من جماهیر النساک والعباد، سفیان الثوری وضم الامام المرضی الخ، جلدے، صفحہ ۱۲۲، دارالکتاب العربی، بیروت)

(منداحمد بن طنبل، كتاب مندالكوفيين ، باب حديث ميسرة الفجر رضى الله عنه ، جلد ۵، صفحه ۵، حديث ۲۰۵۹ ، عالم الكتب ، بيروت)

( مجمع الزوائد، كتاب علامات النبوة ، باب قدم نبوته سلى الله عليه وسلم ، جلد ۸، صفحه ۹ مهم ، حديث ۱۳۸ ۱۳۸ ، دارالفكر ، بيروت)

( اللقل النبوق للبيسة الله باب خصوصية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بكونه أول النبيين في الخلق و تقدم نبوته واخذ الميثاق عليه ، جلدا، صفح ۷ ، دارالكت العلمية ، بيروت )

ندکورہ کواپی کتب مصنفہ میں روایت کیا ہے مثلاً امام تر مذی نے ابواب السو کی بالام شہاب الدین خفاجی حنی نے شوے الشفائی اورامام ملاعلی قاری حنی نے الشفاء بتصریف حقوق الصف کیا ہے۔
الشفائی اورامام ملاعلی قاری حنی نے الشفاء بتصریف حقوق الصف کی الفی المفی کے السف کے علاوہ متعدد کتب احادیث وسیر میں بیروایت منقول ہے۔ طوالت سے نی کرانہی حوالوں پراکتفا کرتا ہوں اور ساتھ ہی غافل سی کومتوجہ کرتا ہوں کہ بیاوراس سم کی دیگر بے شار روایات سندا صحیح ہیں اور جواس کی ہم معنی روایت سندا صحیح ہیں اور جواس کی ہم معنی روایت سندا ضعیف ہوگی تو بھی بیا عدہ عالم الحدیث وہ بھی معنا صحیح ہوجائے گی لیکن وہائی دیو بندی چالاک وعیار ہوتے ہیں اس کے مکر و بیاس سند یا ایک حوالہ دکھا کر دھوکہ دیتے ہیں کہ بیصدیث موضوع یاضعیف ہے فالہذا ان کے مکر و فریب میں نہ آنا بلکہ اپنے عقیدہ پہمضوط رہنا اور یقین کرنا جو بھی کسی حدیث صحیح کوضعیف کہدر ہا ہے اس کا اپنا ایمان ضعیف ہوگا۔

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن ميسرة الفجر قاخرج أحمد والجسد ٢٥٠

یعنی امام احمداور بخاری تاریخ میں اورطبرانی اور حاکم با فاد ہُ صحت کے ابونعیم اور بیہ قی دونوں دلائل میں میسرہ سے راوی ہیں کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے۔فر مایا اُس وفت کہ آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے۔

وأخرج الحاكم والبيهقى وأبو نعيم عن أبى هريرة رضى الله عنه "قيل للنبى صلى الله عليه وأخرج الحاكم والبيهقى وأبو نعيم عن أبى هريرة رضى الله عليه وسلم)متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه ٢٠٠٠

۲۲ (سنن التر مذی ابواب المناقب، باب فضل النبی صلی الله علیه وسلم، جلد۵، صفحه ۵۸۵، حدیث ۳۶۰۳، مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی، بیروت) ۲۳ (شرح شفاء،الباب الاول (فی ثناء الله تعالی)،الفصل الثالث : فیما وردمن خطابه تعالی ایاه مورد الملاطفة والمبرة، جلدا، صفحه ۲۳، دارالکتب العلمیة ، بیروت)

٣٢ (الثفاء بتعريف حقوق المصطفى ،الفصل الاول مكانية صلى الله عليه وسلم ،جلدا ،صفحه ٣٢ ،دارالفيجاء، عمان )

**٢٥** (الخصائص الكبرى، خطبة الكتاب، باب خصوصية النبى (صلى الله عليه وسلم) بكونه أول النبيين فى الخلق و تقدم نبوته واخذ الميثاق عليه، جلدا، صفحهے، دارالكتب العلمية ، بيروت)

۲۲ (الخصائص الكبرى، خطبة الكتاب، باب خصوصية النبى (صلى الله عليه وسلم) بكونه أول النبيين فى الخلق و تقدّم نبوته واخذ الميثاق عليه، جلدا، صفحه ٤- دارالكتب العلمية ، بيروت)

دُرِمنثور میں بھی بیعبارت کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ (الدرالمنثور،سورۃ الاحزاب،آیۃ ۷،جلد۲،صفحہ۵۲۹،دارالفکر، بیروت)

لیعنی حاکم ،ابونعیم ،بیہقی حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کب سے آپ کے لئے نبوت ثابت ہے فر مایا کہ ابھی آ دم علیہ السلام کی پیدائش مکمل نہ ہوئی تھی (کمیرے لئے نبوت ثابت ہے۔)

وأخرج أبو نعيم عن الصنابحي قال: قال عمر رضى الله عنه: متى جعلت نبيا؟ قال "و آدم منجدل في الطين مرسل" مل

یعنی ابونعیم صنا بھی سے راوی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کب سے نبی ہیں فر مایا (اس وقت ہے) کہ آ دم علیہ السلام گارے کی شکل میں تھے۔

وأخرج ابن سعد عن ابن ابى الجدعاء رضى الله عنه قال: "قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: "اذآدم بين الروح والجسد" ٢٨

لیعنی ابن سعدابن ابی الجد عاء سے مخرج ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی (یارسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم) آپ کب سے نبی بنے فر مایا آ دم کی خلقت سے پہلے۔

و أخرج ابن سعد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ''أن رجلا سأل رسول الله(صلي

الله عليه وسلم) متى كنت نبياً؟ قال: "بين الروح والطين من آدم" كل

یعنی ابن سعدمطرف سے مخرج کہا یک مرد نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کو نبوت کب ملی فر مایا جب آ دم علیہ السلام روح اور گارے کے درمیان تھے۔ وأخرج ابن أبى شيبة عن قتادة رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرا "وَإِذُ أَخَذُنَا مِنَ النّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنُكَ وَمِنُ نُوح".قال: "بدىء بى فى الخير. وكنت آخرهم فى البعث" ٢٨

لعنى ابن البي شيبه قما ده سے راوى ميں انهوں نے فر مايا كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم جب ''وَ إِ**ذُ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ** كل (الخصائص الكبرى، خطبة الكتاب، باب خصوصية النبى (صلى الله عليه وسلم) بكونه أول النبيين فى الخلق و تقدم نبوته واخذ الميثاق عليه، جلدا، صفحه ٨، دارالكتب العلمية ، بيروت)

(الدرالمثور، سورة الاحزاب، آية ٤، جلد ٢، صفحه ٢٦٥، دارالفكر، بيروت)

۲۸ (الدرالمنثور،سورة الاحزاب،آية ٤،جلد٦،صفحه٠٥٥،دارالفكر، بيروت)

مِیثَاقَهُمُ وَمِنُک وَمِنُ نُوحٍ پُڑھتے فرماتے بھلائی میں مجھ سےابتدا کی گئیاور میں ان انبیاء سےتشریف لانے میں آخر میں ہوں۔

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضى الله عنه "وَإِذُ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنُكَ وَمِنُ نُوح" قال: "ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول" كنت أول الأنبياء في الخلق، وآخرهم في البعث ٢٩

ِ لِعِنی ابن جربرِ قبادہ سے راوی ہیں" وَإِ**ذُ أَخَهِ ذُنَها مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنُكَ وَمِفْرُ مُلْلِوَ لِحِيمَّارے لئے بیر** ذکر کیا گیاہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں پیدائش میں اول الانبیاء ہوں اور بعثت میں آخر ہوں۔

وأخرج الحسن بن سفيان وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل والديلمى وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قول الله "وَإِذُ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنُكَ وَمِنُ نُوح"

قال: "كنت أول النبيين في الخلق ، و آخرهم في البعث ، فبدىء به قبلهم "حي

حضرت حسن سے وہ حضرت ابو ہر برہ سے اور وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول'' وَإِذُ أَخَه ذُنَها مِلْنَ السَّبِيِّهِ مَ مِينَاقَهُمُ وَمِنْ كَى وَمِنْ نُوحٍ '' میں رادی ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ میں خلقت میں اول انبیاء ہوں اور بعثت میں ان سے آخر ہوں۔اسی لئے ان سے پہلے میر اذکر ہوا۔

## فهرست محدثين كرام مع كتب الاحاديث

وہ محدثین کرام جنہوں نے اس روایت کوشیح مانا اوراپی کتب احادیث میں اسے درج فر مایا وہ اگر دنیا میں تشریف لائیں تواس حدیث کے منکرین ان کے سامنے آنے سے بھی نثر مائیں گے لیکن کیا کیا جائے کہ ہم ایسے دور سے گزرر ہے ہیں کہ علم کی مسندوں پرڈاکٹر و پروفیسر اور وکلاء جہلاء کا قبضہ ہے تو حدیث نثریف مذکور کی توثیق کرنے والوں سے موازنہ کریں کہ کیا نہیں حق پہنچا ہے کہ وہ اس حدیث پاک وضعیف یا موضوع کہیں۔

#### ٢٩ (الدرالمثور، سورة الاحزاب، آية ٤، جلد٢ ، صفحه ٥٦٨ وارالفكر، بيروت)

## • الدراكمثور، سورة الاحزاب، آية ٤، جلد ٢ ، صفحه ٥٤ ، دارالفكر ، بيروت)

| , ,                      | 4                                                      | •       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| تصنیف مبارک              | اسم گرا می                                             | تمبرشار |
| مدارج النبوة             | شيخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ           | 1       |
| تفسيرروح البيان          | امام اسمعيل حقى حنفى رحمة الله تعالى عليه              | 2       |
| شرح بدءالآ مالی ( قلمی ) | مجدد گیار ہویں صدی ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ | 3       |
| المرقاة شرح مشكوة        | مجدد گیار ہویں صدی ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ | 4       |
| مكتوبات شريف             | مجد دالف ثانی امام ربانی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه         | 5       |
| اليواقت والجواهر         | امام محمد عبدالوماب شعرانی قدس سره                     | 6       |
| معارج النبوة             | ملامعين كاشفى رحمة الله تعالى عليه                     | 7       |
| تفسير نيسا پورې          | مفسرنييثا بوري رحمة الله تعالى عليه                    | 8       |
| تفسيرروح المعانى         | سيدمجمه آلوسي رحمة الله تعالى عليه                     | 9       |
| شوا مدالنبوة             | عارف بالله ملاعبدالرحمٰن جامی قدس سره                  | 10      |
| عرائس البيان             | العارف البقلي رحمة الله تعالى عليه                     | 11      |
| نشيم الرياض              | امام شهاب الدين الخفاجي الحنفي رحمة اللد تعالى عليه    | 12      |
| شرح الشفاء               | مجدد گیار ہویں صدی ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ | 13      |
| جواہرالبجار              | حضرت علامه بوسف نبها في رحمة الله تعالى عليه           | 14      |

| انفاس رحيميه   | حضرت شاه عبدالرحيم والدشاه ولى الله رحمة الله تعالى عليه     | 15 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----|
| صحا ئف السلوك  | حضرت الشيخ چراغ د ہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ                 | 16 |
| تاریخ اخمیس    | علامه دیا رالبکری                                            | 17 |
| شرح مواہب      | امام زرقانی قدس سره                                          | 18 |
| سرالاسرار      | غوث الاغواث محى الدين السيدعبدالقادر جيلاني قدس سره          | 19 |
| فيوض الحرمين   | حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى رحمة الله تعالىٰ عليه          | 20 |
|                | مجدد ۱۴ ویں صدی امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ                | 21 |
| تاریخ حبیب     | علامه عنايت احمه كا كوروي                                    | 22 |
| الميلا دالنبوي | محدث ابوالفرج ابن الجوزي رحمة اللد تعالى عليه                | 23 |
| مطالع المسر ات | حضرت امام الفاسي رحمة الله تعالى عليه                        | 24 |
| رساله يكروزه   | فرقه غیرمقلدین و دیو بندیه و ہایہ کے امام مولوی اساعیل دہلوی | 25 |
| فآوی رشید بیه  | فرقه دیو بند کے قطب العالم مولوی رشیدا حرگنگوہی              | 26 |
| نشرالطيب       | د یو بند فرقه کے حکیم الامت مولوی تھا نوی                    | 27 |
| عطرالورده      | شيخ الهند کا والد ذ والفقارعلی دیو بندی                      | 28 |
| الشهاب الثاقب  | شيخ الاسلام حسين احمه كانگريسي                               | 29 |

گزارش اُوبیسی غفرله گاراده تھا کہ حدیث "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُدِیُ کَی روایت کوجس محدث نے قال کیا اس کی تو ثین فرمائی تو تمام کتب کے اساء مع صفحات وغیرہ یہاں جمع کردول لیکن طوالت لا حاصل سمجھ کراسی پراکتفا کیا ہے۔ حیاءوالے کے لئے اتنا کافی ہے ورنہ إِذَا لَهُ تَسُتَحٰی فَاصُنَعُ مَا شِئْتَ اللہِ

ایعن جب مجھے حیانہ رہے تو جو جا ہے کر۔

باب ۳ عبارات وتصریحات کی پینهرست طویل ہے فقیر نے صرف مصنفین رحمهم اللہ یہم کے اساءگرامی مع ان کی تصانیف سے چندعبارات ان کی تصانیف سے چندعبارات نقل کرتا ہے تا کہ کوئی شک ندر ہے۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوۃ میں لکھا کہ ماننے والے کے لئے اتنا کافی ہے۔فر مایاسب اے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ میرانورتھا۔

فائده ﴾ حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ حضوری ولی الله ہیں کہ انہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجاتی جب بھی چاہتے ۔ ( الا فاضات الیومیہ تھا نوی وفوائد جامعہ )

علاوہ ازیں ہندو پاک کے تمام فرقوں کے اکابراستادالحدیث ہیں آپ اسے حدیث صحیح فر مارہے ہیں۔

اسل (صحیح البخاری ، کتاب الانبیاء، باب ( اُم حسبت اُن اصحاب الکھف والرقیم )/الکھف ۹/، حدیث ۳۲۹۲، جلد۲،صفحه۱۲۸۴، داراین کثیر، الیمامة ، بیروت )

مخالفین کا قطب مولوی رشیداحمر گنگوہی یوں اعتراف کرتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں ہے،

سوال ﴾''اَوَّلُ مَسا خَلَقَ اللهُ نُهوُ دِعُن ''بسے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرانور تھا)اور ''لَسوُ لا کَ لَسمَسا خَلْلُفُتُ اللَّافُلا کَ ''اگرآپ نہ ہوتے تومیں آسان کو پیدانہ کرتا) بید ونوں حدیثیں ہیں یا ضعی ؟

**جواب** ﴾ بیرحدیثیں کتب صحاح میں موجو ذہیں ہے مگریشن عبدالحق رحمہ اللہ نے ''اَوَّلُ مَسا خَلَقَ اللهُ نُـوُرِ کَافَالُ کیا ہے اور بتایا کہ اس کی پچھاصل ہے۔فقط و اللّٰہ تعالیٰ اعلم ۳۲

اس سے پہلے مدار ج النبو ۃ کی عبارت گز رچکی ہے جس میں شیخ محقق نے اس حدیث کوسیحے قرار دیا ہے جبکہ گنگوہی صاحب کہدرہے ہیں کہ شیخ صاحب کے نز دیک اس کی کچھاصل ہے۔

المطبیفه کو دیوبندیوں وہابیوں کی عادت ہے کہ ضد میں بڑے سے بڑے محدث کی بات ٹھکرادینگے بلکہ میرا تجربہ ہے کہ قرآن واحادیث تک کا انکار کردینگے یالنگڑی لولی تاویل گھڑ مارینگے لیکن اگرانہیں ان کے کسی مولوی کا حوالہ دکھایا جائے تو مانیں گے پھر بھی نہیں ہاں خاموش ہوجا کینگے اوراسی روایت کا تجربہ کرلیں کہ ''اوَّ لُ مَسا خَلَقَ اللهُ نُوُرِیُ' نَانیں گئیوں کا کہا کہ کہ کہ کیا گئیوں کا جال دیکھو کہ کیا کرتے ہیں وہ مانیں نہ مانیں سنی کویفین کر لینا لازم ہے کہ حدیث میں شرک کی ایک کے حدیث ہے۔ (الجمد للہٰذلک)

امام محرمهدی بن احمد فاسی (متوفی ۱۹۳۲مو ۱۹۳۲مو العسر ات شرح دالئل الخدم الدیم الدیم الله تعالی عنه کی روایت کرده حدیث الله عنه کی روایت کرده حدیث الله علیه وسری حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اول ما خلق الله نوری و من نوری خلق کل شئی سے

لعنی اللّٰد تعالیٰ نے سب سے پہلے میرانور بنایا اور میر نے ورسے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه مرقاة میں فرماتے ہیں: ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ذکر پہلے کیا گیا اس کئے کہآپ رہے میں پہلے ہیں یااس کئے کہآپ وجود میں پہلے ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے "اوّلُ مَس خَلَقَ اللهُ نُورِیُ"اور "کُنتُ نَبِیًّا وَآدَمُ بَیْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ عنب سے پہلے الله تعالی نے میرانور پیدا فرما یا اور میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح وجسد کے درمیان میں تھے۔ سے

> سل (فآوی رشید بیکامل، کتاب النفسر والحدیث، صفحه ۱۱۰۱۱۱ ، ناشر دارالا شاعت، اردوبازار ، ایم اے جناح روڈ ، کراچی) (تالیفاتِ رشید بیم فقاوی رشید بیکمل مبوب، کتاب النفسیر والحدیث، صفحه ۱۲۱ ، ناشر اداره اسلامیات لا مور)

> > سس (مطالع المسرات، صفحه ٢٦٥، مكتبه نوريه رضوية فيصل آباد)

المرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الايمان، باب الايمان بالقدر، جلدا، صفحه ١٩٩، دارالفكر، بيروت)

یمی امام جلیل فرماتے ہیں: لیکن رہا نبی اکرم صلی اللہ لعیہ وسلم کا نور تو وہ مشرق ومغرب میں انتہائی ظاہر ہے اور سب سے
پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کا نور پیدا کیا۔اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کا نام نور رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعامیں ہے "اَللَّهُمَّ الجُعَلُنِي نُورًا ''اے اللہ مجھے نور بنادے (اس کے بعد چندآیات مبارکٹیل کی ہیں) لیکن اس نور کا ظہور اہل
بصیرت کی آئکھ میں ہے کیونکہ (صرف) آئکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن سینوں میں دل اندھے ہوجاتے ہیں۔ مسل
تب صدہ اُلیسی خفر للہ اس بہی کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی بصیرت کی آئکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان کی
سیرت کی آئکھیں اندہ اس بیا ہو تکی ہیں ان کی

طرف ہماراروئے بخن نہیں ہے ہمارار وئے بخن تو اہل سنت بر بلوی ہیں جن کا سینہ شق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہیں اگر چہانہیں دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ عشاق کودلیل کی ضرورت نہیں۔

کئین جب حوالہ بھی مل جائے تو پھر پھو لے نہیں ساتے اور خالفین کو سیح حوالہ بھی مل جائے تب بھی سوچنے لگ جا 'مینگے کہ نامعلوم بیحوالہ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ ۔

حضرت علامه سير محمود آلوسى رحمة الله تعالى عليه نے حديث "اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُدِى "اپنى مشهور تفسير ووج السعانيكي اِللهُ نُورِى "اپنى مشهور تفسير ووج السعانيكي اِللهُ نَعْرُ ما فَى ہے بلكه اسى تفسير ميں "وَ مَآ اَرُ سَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلُعْلَمِيْنَ (پَاره ١٠ سورة الانبياء، آيت ١٠٠) توجهه: "اور جمه نته جي بلكه علي نه جي جا مگرر حمت سارے جہان كے لئے"

کی تفسیر میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے لئے رحمت ہونااس اعتبار سے ہے کہ آپ ممکنات پرنازل ہونے والے فیض الہی کا ان کی قابلیتوں کے مطابق واسطہ ہیں اسی لئے آپ کا نور سب سے پہلی مخلوق تھا۔ حدیث میں ہےا ہے جابراللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کا نور پیدا کیا۔ ۲۳ حضرت امام ربانی سیدنا مجددالف ثانی رضی الله تعالی عنه مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں اور بایں معنی حقیقة الحقائق ہے کہ تمام حقائق خواہ انبیاء کرام ہوں یا ملائکہ کی اس حقیقت کے لئے سائے کی حیثیت رکھتی ہیں اور حقیقت محمدی تمام حقیقتوں کی اصل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اَوَّ لُ مَسا خَسلَقَ اللهُ نُسوُرِ عَلَّهُ وَ مِعْفَر مایا "خسلقت مر نوراللّہ والسمومنون من نور علیٰدا اُآپ اللہ تعالی اور تمام حقیقتوں کے درمیان واسطہ ہیں کسی بھی شخص کا آپ کے واسطے کے بغیر مطلوب تک پہنچنا محال ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی ) ہے۔

س (الاسرارالمرفوعة في الاخبارالموضوعة ،جلدا،صفحة ٢٠٠٠، دارالاً مانة /مؤسسة الرسالة ، بيروت )

٢ سل (تفسيرروح المعاني، پاره ٧ ا،سورهُ الانبياء، آيت ٢ • ١، جلد ٧ ا،صفحه ٥ • ١، دارا حياءالتراث العربي، بيروت )

کس (مکتوبات امام ربانی فارسی، حصهٔ نهم، دفتر سوم، صفحه ۱۵۱، مکتبه سعید بیدلا هور)

امام زرقانی رحمة الله تعالی علیه نے شرح مواب بیس حدیث "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِی، نقل فرمائی که

عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام"اُوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِيُ" ٣٨٠

اس سے مرادنو رِاحمری ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے" اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِیُ"

امام بربان الدين حلبي شافعي رحمة الله تعالى عليه سبيرة الحلبينة حديث نقل كرك فرمات بين:

وفيه أنه أصل لكل موجود، والله سبحانه وتعالى أعلم ٣٩

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرموجود کی اصل ہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم

فائدہ کی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کے وفا دارامتی کے لئے اتنا کا فی ہے غدارا ورمنکر کمالات کے لئے بڑے سے اللہ علیہ بڑے دفاتر بھی نا کافی۔

<mark>ہ۔فدسر این عظام</mark> ﴾ چندحوالہ جات تفاسیر بھی حاضر ہیں تا کہ یقین ہو کہاس مسکہ میں امت مسلمہ کے جملہ مقتدیانِ اسلام متفق ہیں۔

علامة المان جمل رحمة الله تعالى عليه امام قرطبى في قل فرمات بين كم فان قيل أوليس ابو اهيم والنبيون قبله

قلنا عنه جوابان أحد هما انه اوّلهم من حيث انه مقدم عليهم في الخلق وفي الجواب يوم ألست

بربكم ثانيهما انه اول المسلمين من أهل ملتهاه مي

لیعنی اگریداعتراض کیا جائے کہ کیا ابراہیم علیہالسلام اور دیگرانبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام حضور سے پہلے (مسلمان) ہیں ہم کریں کیا

کہیں گےاس کے دوجواب ہیںایک بیرکہ حضورسب انبیاء سے اول ہیں اس حیثیت سے کہ بیدائش اور ''ا**لس** 

ب<mark>ے بے کے جواب میں حضوران سب پ</mark>ے مقدم ہیں۔دوسراجواب بیے ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین والوں سےاول امسلمین ہیں۔

٣٨ (شرح الزرقاني على المواهب،المقصد الاول: في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام باب مرخل، جلدا، صفحه ٥ ، دارالكتب العلمية ، بيروت) ٣٩ (السيرة الحلبية ، باب تزوج عبدالله أبي النبي صلى الله عليه وسلم آمنة أمه سلى الله عليه وسلم وحفر زمزم وما يتعلق بذلك، جلدا، صفحه ٨٨- ٢٧ ، دارالكتب العلمية ، بيروت)

من الحاشية المسماة بالفتوحات الالهمية بتوضيح تفسير الجلالين ،تفسير سورة الانعام ،آيت ١٦٣، جلد٢ ،صفحه ١٣٩)

عارف بالشعلامة في احمصاوى تحريفر مات بي كه "قوله و انا أوَّلُ المُسلِمِينَ ".....واستشكل بانه تقدمه الانبياء واممهم واجاب المفسرين بان الاولية بالنسبة لامته واجيب ايضا بان الاولية بالنسبة لعالم الذبياء واممهم واجاب المفسرين بان الاولية بالنسبة الامته واجيب ايضا بان الاولية بالنسبة لعالم الانبياء واممهم واجاب المفسرين بان الاولية بالنسبة الامته واجيب ايضا بان الاولية بالنسبة لعالم المنافقة المن المنافقة ا

نجميد الساي-

وأنا أول المستسلمين عند الإيجاد لأمركن

كِقُولِ مبارك ''اُوِّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُرِيُ ('سبے پہلے الله تعالیٰ نے میر نورکو پیدا کیا ) نے دلالت کی ہے۔ تاویلا الله

یعنی امرکن کی ایجاد کے وقت میں پہلامسلمان ہوں۔

# کما قال''اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُدِیُ'' ۳۳ یعنی جبیبا که حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایاسب سے پہلے الله تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔

الم (تفسيرصاوي حاشية كلى الجلالين تفسيرسورهُ الانعام، آيت ١٦٣، جلد ٢صفحه ٥٦ طبع بالمطبعة الازهرية مصر)

مر (تفسیرروح البیان، سورهٔ الانعام، آیت ۱۲۱ تا ۱۲۵، جلد۳، صفحه ۱۲۹، دارالفکر، بیروت)

سهم (تفسيرالنيسا بوري، سورهُ الانعام، التأويل، جلد ٣ ، ١٩ ، دارالكتب العلمية ، بيروت)

روح السمعانى كسيرمحُود آلوى قد سره العزيز و السعد مثل آنتكي و أَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِهُ وَاللّهِ مَنَا اللّهُ عَلَمِهُ وَ اللّهُ عَلَمِهُ وَ اللّهُ عَلَمِهُ وَاللّهُ الْمُسُلِمِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

لیعنی اس لئے کہ جنابِ رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم خلقت میں تمام کا ئنات سے پہلے ہیں اور آپ ہی سے ارواح ونفوس کو وجود کی خلعت نصیب ہوئی۔

دونه تحت لوائه ـ' مم

اس سزائے سیادت پہلا کھوں سلام

جس کے زبرلوا آ دم ومن سوا

علماء كرام وشارحين حديث المثارح بخارى قسطلانى كى موابب لدنيه شريع سامديث عند

قال عليه الصلاة والسلام كنت أول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث هي المحلق السحد يث كن شرح مين الم زرقاني فرماتي بين: "كنت أول النبيين في الخلق" لخلق نوره قبلهم، "و آخرهم في البعث" باعتبار الزمان ٢٦

٣٨٧ (تفسيرروح المعاني، سورهُ الحج، جلد٢٥، صفحه ٢٠ ، دارا حياءالتراث العربي، بيروت)

٣٦ (شرح الزرقاني،الفصل الأول في ذكراً ساهُ الشريفة المنبئة على كمال صفاتة المديفة ،جلد ٢ ،صفحه ٢٥٦، دارالكتب العلمية ، بيروت )

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں پیدائش میں سب نبیوں سے پہلے تھا کیونکہ آپ کا نورسب انبیاء سے پہلے ہوااور آپ کی بعثت باعتبار زمانہ کے تمام انبیاء کے بعد ہوئی۔

شارح مشکوة حضرت شخ محقق شاه عبدالحق محدث دہلوی عدارج النبوت میں نبدانکہ اول مخلوقات وواسطہ صدور کائنات وواسطہ خلق عالم و آدم نور محمد است صلی الله علیه وسلم چنانچه در حدیث صحیح وارد شده سے

العنى جان لوكداول مخلوقات اورواسط خلق عالم وآدم نورِ مُرصلى الله عليه وسلم ہے جبيبا كہ مجمح حديث ميں وارد ہوا ہے۔
شخ على بن سلطان مُحرالقارى رحمة الله تعالى عليه نے موظان العنات بين حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كى اوليت حقيقيه كو اس پيرايه ميں بيان كيا ہے: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَوَّلِ الْمَخُلُوقَاتِ، وَحَاصِلُهَا كَمَا اللهُ وَايَاتُ فِي أَوَّلِ الْمَخُلُوقَاتِ، وَحَاصِلُهَا كَمَا بَيْنُتُهَا فِي شَرُحِ شَمَائِلِ التَّرُمِذِيِّ أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -،

بَيْنَتُهَا فِي شَرُحِ شَمَائِلِ التِّرُمِذِيِّ أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -،

ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَوْشُ هِي

لیمن امام ابن حجر قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں اول خلق ہونے میں روایات مختلف ہیں ان کا خلاصہ میں نے شرح شائل میں بیان کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا پھر پانی پھرعرش۔ یبی امام ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ مختلف روایات میں تطبیق (مطابقت) کا دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،''اولیت اموراضا فیہ میں ہے لہٰذا تاویل بیری جائے گی کہ امورِ مذکورہ (قلم ،عقل ،نوری ،رومی اورعرش) میں سے ہرایک اپنی جنس کے افراد میں سے پہلے ہے۔ پس قلم دوسرے قلموں سے پہلے پیدا کیا گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا

نورتمام نوروں سے پہلے پیدا کیا گیا۔''

عارف بالله علامه عبدالوہاب شعرانی (متوفی ۱<mark>۹۷۳ھ) فر</mark>ماتے ہیں: اگر تو کہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا اورا یک روایت میں ہے کہ الله تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تو ان میں تطبیق کیا ہے؟ جواب بیا ہے کہ ان دونوں سے مرادا یک ہے کیونکہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی عقل اول سے تعبیر کیا جا تا ہے اور بھی نور سے۔ ۲۹

کے (مدارج النبوة اردوتر جمه مفتی غلام عین الدین، جلد۲، صفحهٔ ۱۸ اشبیر برادر، زبیده سینٹر، اُردوبازار، لا ہور )

📉 (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، بإب الإيمان بإلقدر، جلدا، صفحه ١٢٨، دارالفكر، بيروت)

وس (اليواقيت والجواهر،المجث الثاني والثلاثون: في ثبوت رسالة نبينا محمصلي الله عليه وسلم، جلد ٢ ، صفحه ٣٣٩ ، دارا حياءالتراث العربي ، بيروت )

حضرت الشيخ سيدنا عبدالقا در جيلاني محبوب سجاني رضي الله تعالى عنه فرماتي ہيں،

جب الله تعالیٰ نے اپنے نورِ جمال سے محرصلی الله علیه وسلم کو پیدا فر مایا جسیا کہ حدیث قدس ہے میں نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے محرصلی الله علیه وسلم کو پیدا کیا۔

''سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فر مایا ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر بے نور کو پیدا فر مایا ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر کو پیدا فر مایا ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فر مایا ،میری روح کو پیدا فر مایا اورسب سے پہلے میر بے نور کو پیدا کیا ہے۔ میر بے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔

ان سب سے مرادا یک ہی چیز ہےاوروہ ہے حقیقت محمد بیعلیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔اس حقیقت کونوراس لئے کہا کہ وہ ا جلالی ظلمات سے پاک ہے جیسےاللہ تعالیٰ نے فر مایا: قَدُ جَآء سُکُمُ مِّنَ اللّٰهِ نُوُرٌ وَّ کِتابٌ مُّبِیُنٌ o

(پاره۲،سورهٔ المائده، آیت ۱۵)

<mark>ترجمہ</mark>: بےشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نورآیا اور روش کتاب۔

حقیقت محمد بیکوعقل اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ تمام کلیات کا ادراک (فہم)رکھتی ہے،اسے قلم کہا گیا ہے کیونکہ بیلم کی منتقلی کا سبب ہے۔(سرالاسرار) • ہے

فائده کی بیرخواله پہلے بھی فقیرلکھ چکا ہے یہاں بیہ بتانا ہے کہ حضورغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عملی و جاہت کا اظہار ہوکہ آپ نے نور ملیا جن روایات میں مختلف الفاظ بیں ان سب کی مرادا یک ہم صرف حیثیت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ ' درنہ حقیقت میں وہ کوئی تبدل نہیں مثلاً ایک شخص چند بیٹوں کا باپ '' حیثیت کی تبدیلی سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے' ورنہ حقیقت میں وہ کوئی تبدل نہیں مثلاً ایک شخص چند بیٹوں کا باپ

بهاوروه عالم بهى بهاورر بهرقوم بهى اوروه طبيب بهى بهاور مقرر بهى توجب الشخص كاكسى حيثيت سے نام ليا جائے گا مثلاً كها جائے وه عالم بيں وه بهترين تقرير كرنے والے بيں وغيره وغيره توبيا حكام اس كى حيثيت كى تبديلى سے بيں ورنه وه ايك حقيقت بيں يونهى بلاتمثيل سمجھئے كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى حقيقت محمد بيسے اختلاف نهيں۔ شخ عبدالله اسنوى عطالع النور السنكي مطلع اول ميں فرماتے بيں: اعلم ان الحق تعالى لما ارادان تعرف من حيث ظهور آثار الاسماء و لا نهيه تجليا تها من حضرة الالوهية خاق او لا الروح المحمدى على الصورة الجمعية ثم منه جميع العوالم العلوية الروحانية العقلية و العوالم الخلقية العنصرية الى

خاتم الصور النوعية اكونة وهو آدم عليه السلام كما روى عن جابر بن عبدالله انصارى قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئى خلقه الله قال هو نور نبيك يا برخلقه من نور ثم خلق منه كل خير وخلق بعد كل شئى

یعنی یا در کھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارا دہ فر مایا کہ وہ اساءالہیہ کے آثار کے ظہور سے بارگا وُ الوہیت کی تجلیات کی معرفت کرائے تواس نے سب سے پہلے روحِ محمدی کو جامع صورت پر بپدا فر مایا پھراس نے جمیع عالم علوی روحانی اور جمیع عالم سلفی جسمانی کو بپدا فر مایاحتی کہ خاتم صور نوعیہ بعنی آدم علیہ السلام کو بپدا فر مایا جسیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔

صوفياء كرام كرام كرام كرام كرام كرام كراه البيالي بي عقيده صوفياء كرام كابحى بي عقيده ركت بين بي عقيده صوفياء كرام كابحى بي يناني عبر البيالي بي "اشارة الى تقدم روحه وجوهره على جميع الكون وأهله في الحضرة حين خاطبه بالرسالة والولاية والمحبة والخلة فانقادفي أول الأول الأزلى الأبدى تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيراً وأشار الى ما ذكرنا قوله عليه السلام كنت نبي و آدم بين الماء والطين وقوله عليه السلام اول ما خلق الله نورى "اه

یعنی اس میں اشارہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے مقدم ہیں جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے رسالت وولایت اور محبت وخلت کے ساتھ مخاطب فر مایا ہے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواز لی ابدی اول الاول میں برگزیدہ فر مایا اللہ تعالیٰ ظالموں کی باتوں سے بالا ہے اس میں اشارہ ہے کہ آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان

تھاور میں اُس وفت نبی تھااور فر مایاسب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر بےنور کو پیدا فر مایا۔

**ابن الفارض** رضی الله تعالی عنه ﴾سلطان العثاق حضرت عمر بن الفارض نے زبانِ نبوت کی تر جمانی کرتے ہوئے ...

اس حقیقت کواپنے دیوان میں یوں بیان فر مایا:

إنّى، وإن كُنُتُ ابنَ آدَمَ، صُورَةً ، فَلَى فَيهِ مَعنىً شاهِدٌ بأبوّتى ٥٢

ا في رحم ائس البيان في حقائق القرآن، سورة الانعام، آيت ١٦٣، جلدا، صفحه ٩٠٩ ، دارالكتب العلمية بيروت )

<u> ۵۲</u> (دواوین الشعر العربی علی مرالعصور، جلد ۱۱۱ صفحه ۱۱۲)

' یعنی میں اگر چہ بظاہر آ دم کا بیٹا ہوں مگرمیراایک ایسامعنی ہے جومیرے باپ ہونے پرشامد ہے۔

سیدی عبدالکریم جیلی ناموس اعظم کی کتاب النور، باب اول میں فرماتے ہیں: السعادة الکبری و انھو ذ جاللطائفة

صورة ومعنى فجعل مرتبة في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة الوجود ٥٣٠٠

بعنی بیشک اللّٰد تعالیٰ نے حضرت محم<sup>مصطف</sup>یٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوسعادتِ کبریٰ اور تمام لوگوں کے لئے ظاہری اور باطنی نمونہ

بنا کر پیدافر مایااوروجود میں آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا جس کے اوپراورکوئی مرتبہ ہیں ہے۔

<mark>مــخـتـلف سيرة نگار</mark> ﴾ابن الحاج المدخل ميں لكھتے ہيں كەاللەتعالىٰ نےسب سے پہلے نورِمصطفیٰ صلی الله علیہ ک

وسلم کو پیدا کیااوراس نور سے تمام اشیاءکو پیدا کیا پس نورعرش ،نور مصطفیٰ صلی اللّه علیہ سے ہے،نورقلم نور مصطفیٰ صلی اللّه علیه

وسلم سے ہے،لوحِ محفوظ کا نورنورمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دن کا نورنو رِمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،معرفت کا نور،

سمس وقمر کا نوراورآئکھوں کا نورنو رِمصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ہے۔ کھی

ہیں کیوں نہ ہوں جبکہ ہرشے آپ کے نور سے پیدا کی گئی جیسے کہاس بارے میں حدیث سیجے وارد ہے۔ 🔐

امام محمد مہدی بن احمد فاسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث نقل کرنے کے علاوہ ایک دوسری حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

اول ماخلق الله نوري ومن نوري خلق كل شئي ٢٥٠

لعنی اللّٰد تعالیٰ نے سب سے پہلے میرانور بنایا اور میر نے نور سے تمام اشیاء کو پیدافر مایا۔

فتاوی دایشین علامه این جررحمة الله تعالی علیه نے فرمایا که وَإِنَّمَا الَّذِی رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ إن الله خلق نور مُحَمَّد قبل اللَّاشُياء من نوره ك٥

ه (الناموس الأعظم والقاموس الاقدم في معرفة قدر الرسول، كتاب النور، باب اول)

سم <u>ه</u> (المدخل لا بن الحاج فصل في خصوصة مولدالرسول بشهر ربيج الاول، جلد٢ ، صفحة ٣٦، دارالتراث العربي ، بيروت )

ه هـ (الحديقة الندبيثرح الطريقة المحمدية والسيرة الاحمدية ،عبدالغني بن اساعيل النابلسي ، دارالكتب العلمية ، بيروت )

كلى (مطالع المسر ات،صفحه ٢٦٥، مكتبه نوربه رضوبه فيصل آباد)

🕰 (الفتاويٰ الديثية لابن دجر السيجاملي شخم٢٠،دارالفكر، بيروت)

یعنی بیشک امام عبدالرزاق نے روایت کیا کہاللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کےنورکوا بیے نور سے تمام اشیاء سے پہلے پیدافر مایا۔

حضرت علامہ بچم الدین رازی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ ''انا من نو راللّٰہ و المو منون منی''حدیث نقل کرنے کے بعد مختلف روایت میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں قلم عقل اورروح نتیوں سے مرادایک ہے۔

وآں روح پاک محمد است ۵۸ وہ حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم کی روح اقدس ہے۔

حضرت شیخ عبدالکریم جیلی (متونی<mark>۵۰۵</mark> ہے) نے بھی یہی تطبیق دی ہے کہ عقل قلم اور روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک ہی چیز ہے صرف تعبیر کا فرق ہے۔ 🔒

تاریخ خمیس میں ہے کمحققین کے نز دیک ان احادیث سے مراد ایک ہی شے ہے حیثیتوں اورنسبتوں کے اعتبار سے عبارات مختلف ہیں پھرنثرح مواقف سے بعض ائمہ کا یہ قول نقل کیاعقل ،قلم اور روحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق ایک ہی ہے۔ 🄥

ا مام المناطقہ میرسیدزامد ہروی ، مال جلال کےحواشی کے <del>مدنہ میں فی</del>رماتے ہیں علم تفصیلی کے حیار مرتبے ہیں پہلے مرتبے 🖰 کواصطلاح شریعت میں قلم ،نوراور عقل کہتے ہیں ،صوفیاء سے عقل کل اور حکماء عقول کہتے ہیں۔ 🔟

اسی کوعلامه اقبال مرحوم نے اپنے شعرمیں بیان فر مایا:

گنبدا گبینه رنگ تیرے محیط میں حباب

لوح بھی تو قلم بھی تو تیراو جودا لکتاب

<mark>ھےالے فیین کی **نائیدات** ﴾فرقہ دیو بندیاورغیر مقلدین کے پیشوا مولوی اسمعیل دہلوی نے اینے رسالہ</mark>

'' یک روز ہ''میں حدیث ''<mark>اول مسا خسل ق السلّب نکو پلا ف</mark>ظائر بطور ججت ودلیل نقل کر کے آپ کامخلوق اول ہونا بیان کیا ہے۔ نیز ان کے مطبوعہ کلام شاہ اسمعیل میں صفح ۳۲ پر ہے

> حقیقت میں ہے مطلع انبیاء بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور

بظاہر ہے جومقطع انبیاء

سواول ہی ہے ہرطرح ان کا نور

۵۸ (مرصادالعباد،صفحه ۳۰، درمطبعه مجلس بعطبع رسید، طبع ایران)

9 🙆 (جواہرالبحار فی فضائل النبی المختار (اردو)، جلد۲، صفحہ ۲۰۰۷ ، ضیاء القرآن پبلیشکیشنز لا ہور )

ا تاریخ خمیس،جلدا،صفحه ۱۹)

ال (حاشيه مال جلال ،صفحه ۹۲ مطبع يوسفى لكھنۇ)

ان دونوں اشعار میں بھی پیشوائے اہلحدیث نے''اَوّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوُدِیُ'اور حدیث مصنف عبدالرزاق کے ضمون کی تائیدوتصدیق کی ہےاوراسی براینے اشعار کی بنار کھی ہے۔

مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندفرقہ کے حکیم صاحب نے نش<u>ہ</u> ا<del>ایں حضور اکام صلی اللہ علیہ صلم</del> کے نوراول ہونے کی متعدد روایات نقل کی ہیں اوران کی اکثر روایات پر تبصرہ بھی کیا ہے وہ اکثر روایات فقیر نے اس رسالہ میں لکھ

، وی ہیں۔اسی تھانوی نے الرفع والوضع ،صفحہ۱۳ میں بھی اس روایت''اَوَّ لُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوُدِیُ''کی توثیق کی ہے۔

غیرمقلدین کےعلامہوحیدالزمان نے لکھاہے کہ

التدسجانه نے نورمجری سے مخلوق کی ابتداء کی

"بدا الله سبحانه الخلق بانور المحمدي"

پس نور محمدی ارض وساوات کی پیدائش کے لئے مادہ اولیہ ہے

اوراس کے حاشیہ پر لکھاہے کہ اول ماخلق اللّٰہ قلمور اول ما خلق اللّٰہ العقامیں اولیت اضافی ہے اور نور محمدی کی اولیت حقیق ہے۔ (ہدیۃ المهدی صفحہ ۵۲)

د یو ہند کے قطب مولوی رشیداحمر گنگوہی نے فت ا<mark>59 رشیسا کی صد</mark>یث''اَوَّ لُ مَسا خَسلَقَ اللهُ نُوُرِی کی توثیق کی ہے حوالہ گزر چکا ہے۔

> مولوی ذوالفقارعلی مولوی محمودالحن دیوبندی کے والد نے عطرالور دہ میں اس روایت کی توثیق کی ہے۔ مولوی حسین احمد دیوبندی کانگریسی نے شہابِ ثاقب میں اس روایت کی توثیق ہے۔

سيدنا مجردالف ثانى حضرت امام ربانى رضى الله تعالى عنها پيخ مكتوبات ميں لکھتے ہيں: كه خلق محمدى در

رنگ خلق سائر افراد انسانی بلکه بخلقے هیچ فردے از افراد عالم مناسبت ندارد که أو صلی الله علیه وسلم که باوجود منشا عنصری از نورحق جل وعلیٰ مخلوق گشته است کما قال علیه الصلوة والسلام خلقت من نور الله ۱۲ یعنی جانا چاہیے که حفرت محرصلی الله علیه وسلم کی پیرائش صفت میں تمام انسانی افراد کی نہیں ہے بلکہ پیرائش میں تمام جہاں کے افراد سے کسی ایک فرد سے آپ کی پیرائش مناسبت نہیں رکھتی جیسا کہ خود حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'آوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِی کم میں الله تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نورکو پیرافر مایا کہ الله تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نورکو پیرافر مایا۔

Y٢ ( مكتوبات شريف، جلد سوم ، مكتوب صدود وم ، صفحه ١٨٥ ، مطبوعه نول كشور لكصنو )

**شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی** رحمۃ الله تعالیٰ علیہ ﴾آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیںا گرچہنہ صرف شاہ عبدالرحیم بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ خاندان سوائے ننگ زمانہ اساعیل دہلوی کےسب کےسب سن تھے۔ان کا حوالہ اس لئے حاضر ہے کہ مخالفین شاہ ولی اللہ کے خاندان کواپناہمنو اسمجھتے ہیں۔ صدور این کثرت از ان وحدت و بروز و ظهور مخلوقات از ان جوهر عبارات و تعبيرات غريب آورده اند وحديث اوّل ما خلق الله العقل نزد محققين و محدثين بصحت نرسيده و حديث اول ما خلق الله القلم نيز گفته اند كه مراد بعد العرش و الماء است كه واقع شده است و كان عَرُشُهُ عَلَى الماء و در بعضى احادیث تصریح بدان واقع شده است و آمده است که خلق ماء پیشتر از عرش است و آمده است که چون خلق کرده شد قلم گفت بوی پروردگار تعالی و تقدس بنویس گفت قلم چه نویسم گفت بنویس ما کان و ما یکون الی الابدپس معلوم شد که پیش از خلق قلم کائنی بوده است و گفته اند که آن عرش و كرسى و ارواحست و نور وى صلّى الله عليه و سلم از ان سابقست لینی پہلے عقل کو پیدا کیااس کی صحت محققین اور محدثین کے نز دیک ثابت نہیں اور ایک اولیت تحقیق نہیں ہے کیونکہ محققین نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ عرش اوریانی کے بعد قلم کو پیدا کیا کیونکہ اس طرح آیا ہے کہ اس وقت عرش یانی پر تھا اور بعض احادیث میںاس کی تصریح موجود ہےاور بیجھی وارد ہے کہ یانی عرش سے پہلے پیدا ہوا۔پس جب قلم پیدا کیا گیا تو اللہ

تعالیٰ نے فر مایالکھ قلم نے پوچھا کیالکھوں ارشاد ہوالکھ جو ہو چکا اور جو ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ قلم کی بیدائش سے پہلے کچھ ہو چکا تھا اور وہ عرش وکرسی اور ارواح تھیں اور نورِمجمدی ان سب سے پہلے بیدا

**شاہ ولی اللّٰہ محدث دهلوی** رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ﴾آپ نے بھی یہی حوالہ اپنی تصانیف میں استدلال ك طور برنقل فرمايا بتفصيل و كيهيّ فقيركي تصنيف "التحقيق الجلي في مسلك شاه ولي" انتباه ﴾شاه ولی الله اہل سنت کے اکا برمیں ہیں وہا بی نہیں فقیر کارسالہ پڑھئے'' کیا شاہ ولی اللّٰہ دیو بندی تھے'' <u> حديث جابر رضي الله تعالى عنه ﴾ چونكه حديث جابر رضى الله تعالى عنه ميں حديث ' أوّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِي''</u> ز بردست تائید ہےاسی لئے مخالفین اس حدیث کے منکر ہو گئے ہیں حالانکہ بیحدیث سیجے الا سناد ہےاس کی تشریح وتفصیل فقیرنے "فیض الفافر فی شرح حدیث بجا کون کردی ہے یہاں صرف مدیث کا اصل متن ماضر ہے۔ **متن حديث جابر** ﴾عن جابر بن عبدالله انصارى رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله، بأبى أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال صلى الله عليه وسلم يا جابر، إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولا جنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء ، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا جنى ولا إنسى، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النورأربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الأول السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء الخ ٣٠ ایعنی حضرت جابر نے عرض کی یارسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم میرے ماں باپ حضور پرقربان مجھے بتاد بیجئے کہ سب سے پہلے اللّٰد تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ۔فر مایا اے جابر بےشک بالیقین اللّٰد تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کا نورا بیخ نور سے پیدافر مایاوہ نورقدرتِ الٰہی سے جہاں خدا تعالیٰ نے جا یادورہ کرتار ہا۔اس وقت لوح ،قلم ، جنت

، دوزخ ، فرشتگان ، آسان ، ز<sup>می</sup>ن ، حیا ند ،سورج ، جن ، آ دمی *بچھ بھی نہ تھا پھر* جب اللّٰد تعالیٰ نے جمله مخلوق کی تخلیق کااراد ہ

فرمایا تواس نور کے چارا جزاء بنائے۔ایک سے قلم ، دوسر سے سےلوح ، تیسر سے سےعرش ، چوتھے کے چارا جزاء بنائے ہیں ہیلے سے آسمان ، دوسر سے سےزمین ، تیسر سے سے جنت اور دوزخ پھر چوتھے کے چارا جزاء بنائے الیٰ آخرا کھ دیث اس حدیث کوامام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام اجل سیدنا امام بن خنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بختاری وامام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث امام عبدالرزاق ابو بکر بن ہمام نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں اپنی صحیح سند کے ساتھ درج فرمایا اور امام بیہ چی نے بھی دلائل النہ و تا میں روایت کی ، امام قسطلا نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المواہب اللہ نیہ میں ، افضل القر اُ ابن حجرالمکی ،

المواہب اللہ نیہ میں ، علامہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح زرقانی میں ، افضل القر اُ ابن حجرالمکی ،

سلا (شرح الزرقانی ، المقصد الاول فی تشریف اللہ تعالیٰ لاعلیہ اصلاق والسلام ، میش ، جلد استحد و میں اللہ تعالیٰ عنہ میں اور خلائی خلام ، میش اس حدیث سے استنا وفر ماتے تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور خلاص کے کرام وحدثین نے اس کواپی تصنیفات میں نقل فر ما یا اور اس سے سند پکڑی تو بیشک اور بلا شبہ بیحدیث سے دسند پکڑی تو بیشک اور بلا شبہ بیحدیث حسن صالح مقبول اور معتمد ہے۔

اس حدیث حسن سے معلوم ہوا کہ کا ئنات کی ہر چیز حضور پر نور، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ پاک سے آپ کے وسیلہ سے معرضِ وجود میں آئی۔اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو وسیلہ قرار دے کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی خاطرتمام مخلوق کو پیدا فر مایا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو اپنی معرفت قرار دیا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

"كُنتُ كَنْزاً مِخْفِيّاً فَأَحْبَبِتُ أَن أُعْرَف، فَخَلَقُتُ الْخَلْقَ لَأُعُرَفَ" ٢٢

میں ایک خزان مخفی تھا پس مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فر مایا۔

وفي رواية فخلقت نور محمد صلى الله عليه وسلم

یعنی اورایک روایت میں ہے تو میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدا فر مایا۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مَنْ رَآنِي فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ 10 مِنْ

یعن جس نے مجھے دیکھااس نے حق کودیکھا۔

الله تعالیٰ نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کو اپنا خلیفه اعظم بنا کر خالق ومخلوق کے درمیان رابطه بنایا اور وسیله کلم رایا ۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں کہ الله تعالیٰ کے احکامات وعطیات مخلوق کو پہنچاتے اور نقسیم فرماتے ہیں اورآپ ہمارے رسول ہیں کہ ہماری عرضداشتیں اور حاجات ومشکلات کی دعا ئیں اور فریادیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں اوراللہ تعالیٰ ہماری دعا وُں کوآپ کےصدقہ میں قبول فرما تا اور ہماری حاجات کوآپ کے وسیلہ سے پورا فرما تا ہے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ، رحمتیں اور عنایات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کے وسیلہ سے پیدائش مخلوقات سے لےکرآج تک تمام مخلوق کو پہنچی رہی ہیں ، پہنچ رہی ہیں اور ہمیشہ پہنچی رہیں گی۔

#### الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔

( كشف الخفاء، جلد۲، صفحة۳۳، دارا حياءالتر اث العربي، بيروت )

رضح ا بخاری، کتاب التعبیر ، باب من رأی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام، جلد ۲ ، صفحه ۲۵ ۲۵ ، حدیث ۲۵۹۵ ، دارا بن کثیر ، الیمامة ، بیروت ) (صحیح مسلم ، کتاب الرؤیا ، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم ، من رانی فی المنام فقد ، جلد ۴ ، صفحه ۲ ک ۱ ، حدیث ۱۱ - (۲۲۶۷))

الله عليه وسلى الله عليه وسلم كاارشاد هم " إِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعُطِيُ " ٢٢

یعنی میںاللہ تعالیٰ کے خزائن کاخزانجی ہوںاللہ تعالیٰ عطافر ما تاہےاور میں تقسیم کرتاہے۔

اس حدیث سے واضح ہوا کہ دین ودنیا کی سب نعمتیں دیتااللہ تعالیٰ ہےاورتقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔معلوم

ہوا کہ جسے جو پچھ ملتا ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم اور آپ کے وسیلہ سے ہی ملتا ہے۔

حاشاغلط غلط بيہوس بےبصر كى ہے

بےان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے

حدیث جابر رضی الله تعالی عنه سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

### **فوائد وعقائد** ﴾

(۱) صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کاعقیده تھا کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کوملم غیب کلی عطا ہواتیھی تو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے کا ئنات کی تخلیق کی ابتداء کا سوال کر دیا اور سوال لاعلم سے نہیں اہل علم سے ہوتا ہے۔

(۲) صحابہ کرام رضی اللّہ تعالیٰ عنہم حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کوا پنا جبیبانہیں سمجھتے تھے ورنہ سوال سے پہلے (ماں باپ قربان) جیسےالفاظ کا آغاز کیوں؟

(۳)حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے علم غیب پرمہر ثبت فر مائی کہ اسے بیان ہی کر دیا ورنہ فر ماتے اے جابریہ اسوال غیب سے تعلق رکھتا ہے مجھ سے سوال کیوں اس کا سوال اللہ سے سیجئے۔

(۴) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کوعلم غیب دائمی ہے نہ یہ کہ جیسے وہانی دیو بندی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس

جبریل نہآتے آپ کو پچھ خبر نہ ہوتی ۔اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے بعد فوراً

برجسته جواب عنایت فرمایا ورنه فرماتے جبریل آئے تو بتا ؤں۔

(۵) جبر مل علیه السلام تو صرف پیامی تھے باقی اسرار ورموز وعلوم الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی الله علیه وسلم کو براہ راست پڑھائے جبیبا کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے قرآن نے کہا، "وَ عَلَّمَکَ مَا لَمُ تَکُنُ تَعُلَمُهُ (یارہ۵،سورهٔ النساء، آیت ۱۱۳)

ترجمه: اورتمهیں سکھادیا جو کچھتم نہ جانتے تھے۔

سوال کو حدیث جابر رضی الله تعالی عنه میں بیلفظ ''نور ہ''سے جزئیت ثابت ہوتی ہے بیعقیدہ کفریہ ہے کہ سی کواللہ تعالی کا جزء مانا جائے۔

جواب ﴾اس کامفصل جواب تو ہم نے اپنی تصنیف "فیصص المین عرض کیا فہر مردور ت یہاں ایک جواب حاضر ہے

امام الل سنت اعلى حضرت مولا ناشاه احمد رضاخان صاحب بريلوى قدس سره كهي يهي؛

حضور پرِنورسیدعالم صلی الله علیه وسلم بلاشبه الله عز وجل کے نورِذاتی سے پیدا ہوئے ہیں۔حدیث شریف میں ارشاد ہوا:

ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره . "رواه عبدالرزاق ونحوه عندالبيهقى كل

لعنی اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور سے بیدا کیا۔ (اس ک<sup>وعبدالرزاق نے روایت کیا</sup>

اور بیہق کے نز دیک اس کے ہم معنی ہے)

حدیث میں ''نورہ'' فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات ہے ''من نور جمالہ'یا'' نور علمہ''یا ''نور رحمہ''(اپنے جمال کے نورسے یا اپنی ملم کے نورسے یا پئی رحمت کے نورسے) وغیرہ نہ فرمایا کہ نورصفات سے تخلیق ہو۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالی اسی حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں: ''(من نورہ) ای من نور ہو ذاتہ '' ۱۸ لیے بعنی اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواس نور سے پیدا کیا جوعین ذات الٰہی ہے یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا۔

عین ذاتِ الٰہی سے پیدا ہونے کے بیمعنی نہیں کہ معاذ اللّٰہ ذاتِ الٰہی ذاتِ رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاذ اً باللّٰہ ذات الٰہی کا کوئی حصہ یاگل ذاتِ نبی ہو گیا۔اللّٰہ عز وجل حصے اور ٹکڑ ہے اورکسی کے ساتھ متحد ہوجانے یاکسی شئے میں حلول فر مانے سے پاک ومنزہ ہے۔حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم خواہ کسی شے جزء ذاتِ الٰہی خواہ کسی مخلوق کوعین ونفس ذاتِ الٰہی ماننا کفر ہے۔ 19

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ ورسول جانیں۔عالم میں ذاتِ رسول کوتو کوئی پہچا نتا نہیں۔حدیث میں ہے،

"يا ابابكر لم يعرفني حقيقة غير ربي" • <u>- ك</u>

یعنی اے ابوبکر! مجھ جبیبا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سواکسی نے نہ جانا۔

كل (المواهب اللدوية بحواله عبدالرزاق،المقصد الاول، جلدا صفحه المالمكتب الاسلامي بيروت)

🔨 (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ،المقصد الاول، جلدا ،صفحه ٢ مم ، دارالمعرفة بيروت )

وي ( فآوي رضويه، كتاب فضائل وخصائص،جلد ۳۰،صفح ۲۶۳- ۲۶۳ ، رضا فا وَنِدُيثَن، لا هور ) ( فقاوي رضا فا وَنِدُيثَن، لا هور )

• کے (مطالع المسر ات، صفحہ ۱۲۹ ، مکتبہ نور پدر ضویہ فیصل آباد)

ذاتِ الہی سےاس کے پیدا ہونے کی حقیقت کیے مفہوم ہوگراس میں فہم ظاہر بیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ، نے تمام جہان کوحضور پرنورمحبوب اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے واسطے پیدا فر مایا،حضور نہ ہوتے تو پچھ نہ 'ہوتا۔

لولاک لما خلقت الدنیا اکے لعنی اگرآپ نہ ہوتے تو میں دنیا کونہ بنا تا۔

آ دم عليه الصلوة والسلام سے ارشاد ہوا، "لولا محمد ماخلقتک ولا ارضا ولا سماء الے

لعِنی اگر محمد نه ہوتے تو میں نتمہیں بنا تا نہ زمین وآ سان کو۔

تو ساراجہان ذات الٰہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں ۔

یعنی پیربات نہیں کے حضورصلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے الٹر سے وجود حاصل کیا بھر باقی مخلوق کوآپ نے وجود ویا جیسے فلاسفر کا فر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ،الٹد تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے بلند و بالا کے ،کیاالٹد تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہوسکتا ہے۔

بخلاف ہمارےحضورعین النورصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں ،اپنے رب کے سواکسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الٰہی سے بلا واسطہ بپیرا ہیں۔ ۳کے سوال ﴾" کُـنُـتُ نَبِیَّا وَ آ**دَمُ بَیُن**َ الُـمَاء ِ وَ الْقطَّیم مِحِدِ ثین کے نزدیک موضوع ہے کیکنتم اس روایت کواپنی تحریروں میں لے لے کربیان کرتے ہو حالانکہ موضوع روایت بیان کرناسخت گناہ ہے۔ یہی حال حدیث' اول ماخلق اللّٰدنوری'' کا ہے۔

**جواب ﴾**اس روایت کو جہاں محدثین نے موضوع کہاہے وہاں اس کی تھیجے فر مائی ہے چنانچیہ حضرت ملاعلی قاری رحمة

ا کے (تاریخ دمشق الکبیر باب ذکر عروجه الی السماء الخ، جلد ۳ مفحه ۲۹۷، دارا حیاء التراث العربی بیروت )

(المواهب اللدية ،المقصد الاول، جلدا، صفحه ٤٠ المكتب الاسلامي بيروت)

٢ كي (مطالع المسر ات، الحزب الثاني، صفح ٢٦٢، مكتبه نوريد رضويه فيصل آباد)

سکے ( فآویٰ رضویہ، کتاب فضائل وخصائص، جلد ۳۰، صفحہ ۲۲۷ تا ۲۲۹، رضا فاؤنڈیشن، لاہور )

اللهالبارى نے المولا النبوی باکھاہے کہ

ورد من قوله عليه السلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وهو ان قال بعض الحفاة لا نقف عليه لهذا اللفظ لكن جاوهنا في طرق صححة  $\sim 2$ 

'' کُنٹ تُ نَبِیَّا وَ آدَمُ بَیُن الُمَاءِ وَ الطَّل بَیِئ عَدیث وارد ہوئی ہے کین بعض محدثین نے فر مایا ہے کہ ہم اس روایت کے الفاظ سے واقف نہیں کیکن اس روایت کے ہم معنی بکثر ت طرق سے احادیث مروی ہیں مثلاً

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد 4 كي

کیعنی امام احمداور بخاری تاریخ میں اور طبرانی اور حاکم با فاد ہُ صحت کے ابونعیم اور بیہ فی دونوں دلائل میں میسرہ سے راوی ہیں کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے۔فر مایا اُس وفت که آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے۔

آخری گزارش کمحدثین کرام رحمهم اللہ نے روایات کی تحقیق و تقید میں کوئی بحث تشدلب نہیں چھوڑی ہرطرح کی اروایت کی تھیجے وتصنیف ووضع کے قواعد وضوابط وضع فر مائے۔ حدیث موضوع کے قواعد کے ساتھ جب بھی کسی حدیث کے لئے لکھتے ہیں کہ بیہ حدیث موضوع ہے تو ساتھ ہی فر ماتے ہیں کہ اس روایت کی فلال تھیج حدیث تھیج کرتی ہے لہذا ہے حدیث لفظاً یا سنداً موضوع یاضعیف ہو بھی تب بھی معنی تھیج ہے بچھ یہی حال ان روایات کا ہے جن کے متعلق مخالفین کہ ہو سے بیاں کہ بیہ حدیث موضوع ہے کہ اس حدیث کی تا ئیدفلال روایت سے ہے جبیبا کہ فقیر نے گذشتہ اوراق میں "اول ما حلق اللّٰہ نوری "اوردوسری روایات کے ساتھ محدثین کرام کے اقوال قال کئے ہیں۔صاحب علم کے لئے تواتنا کافی ما حلق اللّٰہ نوری "اوردوسری روایات کے ساتھ محدثین کرام کے اقوال قال کئے ہیں۔صاحب علم کے لئے تواتنا کافی ما